

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ ا



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

45



www.KitaboSunnat.com



پروفیسر کالرفضالهی

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

پاستان میں ہے کا پید

مكست فروس الدفازار

رحمان ماركيث غرنى سريث اردوبازار لاهور

Ph:7351124 - 7230585

ww.KitaboSunnat.com

قیمت ------ قیمت



# فهرست

| صفحه | موضوع                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | پیش لفظ                                                                 |
| 11   | يبة كم                                                                  |
| 15   | کتاب کی تیاری میں پیش نظر با تیں                                        |
| 11"  | ين الله الله الله الله الله الله الله الل                               |
| ۱۳   | www.Kitabo Sagnat.com كشكرودعا                                          |
|      | پہلاشبہاوراس کی حقیقت                                                   |
| ۵۱   | امر بالمعروف اور نهى عن المنكر] كاشخص آزادى سے تكراؤ:                   |
| ۱۵   | 🖈 شبه كى تائيد مين پيش كرده آيت كريمه ﴿ لَا إِكْوَاهَ فِي اللَّهِ يْن ﴾ |
| ۵۱   | شبه کی حقیقت                                                            |
| ١٦   | ①- نا منها څخصی آ زادی کامعدوم ہونا                                     |
| ۲۱   | ② - شخصی آزادی کا اسلامی تصور:                                          |
| ۲۱   | 🕁: مخلوق کی غلامی ہے آ زادی                                             |
| ۲۱   | : آيت كريمه : ﴿ ضَوَبَ اللَّهُ مَثَلاً ﴾ الآية                          |
| 14   | : قول ربعی بن عامر ﷺ                                                    |

w.KitaboSunnat.com لمعروف اورنبي عن المنكر كم تعلق شبهات كي حقيقت الله تعالى كے ليے كامل تا لع دارى: 14 : آيت كريم ﴿ يَاأً يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُو افِيي السِّلْمِ كَآفَّة ﴾ ا

| I۸ | تعتير حافظ أبن كثير                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i۸ | :آيت كريمه ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ﴾الآية                                                                      |
| ſΛ | ابل ایمان کاطر ز <sup>ع</sup> ل :                                                                             |
| 19 | : آيت كريمه ﴿إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ الآية                                                    |
| 19 | 3-آیت کریمه ﴿ لَا إِحْوَاهَ فِی الدِّیْن ﴾ یحضے میں غلطی:                                                     |
| 19 | 🖈 آیت کریمه کاصحیح معنی:                                                                                      |
| 19 | : حافظا بن كثير گابيان                                                                                        |
| 19 | 🖒 آیت کریمه کاابل کتاب اوران جیسے لوگوں سے تعلق :                                                             |
| 19 | :امام ابن جر ریالطبر ک کابیان                                                                                 |
| rı | ۴- فرضیت احتساب کا کتاب وسنت ہے ثبوت :                                                                        |
| ۲۱ | 🕏 اختساب کے لیے صیغہ امراور ترک احتساب کے لیے صیغہ نہی :                                                      |
| 77 | : آيت كريمه: ﴿ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ ﴾ الآية                                                           |
| rr | :حديث:(مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ)الحديث                                                                           |
| ۲۲ | : صديث شريف: (لَا يَمَّنَعَنَّ رَجَلاً) الحديث                                                                |
| ۲۳ | احتساب کا ایمان کے ساتھ ربط:                                                                                  |
| ۲۳ | : حديث شريف: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً) الحديث                                                           |
| ۲۳ | م احتساب کاشرو ایکام الی من سیرونا<br>محکمه ملائل کبراتین می قرین معنوع فرمنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب |
| i  |                                                                                                               |

|            | امر بالمعروف اورنبی عن المنکر مے متعلق شبہات کی حقیقت            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۳         | :سورت كريم ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾                                       |
| ۲۳         | ☆ ترك احتساب پروعيد:                                             |
| ۲۴         | : آيت كريمه: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً ﴾ الآية                       |
| ۲۴         | ترک احتساب برنزول عذاب:<br>نام کارنزول عذاب:                     |
| ۲۴         | :آيات كريمه: ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا                        |
| ۲۵         | ۵-رسول کریم این کافریفه احتساب ادا کرنا:                         |
| ra         | 🖈 قرآن كريم كى شهادت: ﴿ يَأْمُو هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ |
|            | عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾                                               |
| ۲۲         | ۷ - اسلامی حدود و تعزیرات سے شبہ کی نفی :                        |
| ۲۲         | 🖈 غیرشادی شده بدکارمرداورعورت کی سزا:                            |
| ۲٦         | آيت كريمه: ﴿ اَلزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا ﴾ الآية       |
| 14         | هٔ شادی شده بد کارمرداورغورت کی سز ۱: <u>.</u>                   |
| 74         | <i>مديث ثريف</i> : (اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ) الحديث               |
| 12         | <sup>ی</sup> باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کی سزا:                    |
| 72         | حديث معاوية بن قر ة يغر الله                                     |
| <b>1</b> 2 | هی لواطت کی سزا:                                                 |
| 17.        | حديث شريف: ( مَنْ وَّ جَدْ تُّمُوْهُ) الحديث                     |
| 1/1        | ارتدادی سزا:                                                     |

| 4444 | سر بالمعروف ادرنهی عن المئکر کے متعلق شبهات کی حقیقت<br>مربالمعروف ادرنهی عن المئکر کے متعلق شبهات کی حقیقت |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | مرور.<br>عديث تُريق: (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ) الحديث                                                         |
| 1%   | ∻چوری کی سزا:                                                                                               |
| ۲۸   | :آيت كريمه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ الآية                                                           |
|      | دوسراشبهاوراس كى حقيقت                                                                                      |
| r.   | ☆ دوسرول کی گم راہی کا ہم پر کوئی گناہ نہیں ]                                                               |
| ۳۰   | الآية 🕁 تائيد شبه مين پيش كرده آيت كريمه ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ الآية                                   |
| ۳.   | الله شبر کی حقیقت:                                                                                          |
| ۳۰   | <ul> <li>پیش کرده آیت کریمه کی روشنی میں:</li> </ul>                                                        |
| ۳۱   | خرتفیرآیت میں علمائے امت کے اقوال:                                                                          |
| ۳۱   | ا: حضرت صديف ها الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                              |
| ۲۱   | ب:حضرت سعيد بن المسيب محاقول                                                                                |
| ۳۱   | ج: امام ابو بكر الحصاصُ كا قول                                                                              |
| ۲۲   | د: امام نو وي كا قول                                                                                        |
| ۳۳   | ه: شيخ الاسلام ابن تيميه گاقول                                                                              |
| ۳۳   | 🕁 آیت کریمه کی وجوب احتساب پردلالت:                                                                         |
| ۳۳   | :امام ابن المبارك كاقول                                                                                     |
| ماسا | ②- دیگرنصوص کی روثنی میں :                                                                                  |
| بہیو |                                                                                                             |

امر بالمعروف اورنبى عن المنكر كي متعلق شبهات كي حقيقت 🖈 تفسير آيت ميں قاضي بيضاويٌ كاقول 🖈 تفسيراً يت ميں شخ ثناءاللّٰدامرتسريُّ كا قول ب: آيت كريمه: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً ....... ﴾ الآية ج: حديث الى بكر ري الينا ٣٧ ٣٨ و حديث حديف معظيمة المرشبه من مديث الى تعلبه والمناسب استدلال اس استدلال کی حقیقت: ا: حديث مين استنائي احوال كابيان ب: حدیث سقوط احتساب کی دلیل نہیں 71 تيسراشبهاوراس كيحقيقت ☆[اینی کوتا ہیوں کے سبب احتساب حچوڑ نا] 🖈 تائيدشبه ميں پيش كرده نقلى اور عقلى دلاكل: ☆شبه کی حقیقت اعث مدمت نیکی کانه کرنا ہے نیکی کا حکم دینانہیں: 🖈 پیش کرده آیت ﴿ أَ مَاهُرُونَ النَّاسَ ..... ﴾ الآیة کے متعلق مف : امام قرطبی کابیان : حافظ ابن كثير كابيان

2-اک و مجکم کا دلاؤار و اور لیون سے امزین معنوع و منفرد کتب بریام شتمل مفت آن لائن مکتب

| 4444 | مر بالمعروف اورنهی عن انمنکر کے متعلق شبهات کی حقیقت<br>۱۰۰۰-۱۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷   | ☆ امام ابو بكر الجصاص كاقول                                                                     |
| ۲۸   | نه امام نوو ی کی تحریر                                                                          |
| ٩٣   | آجول شبہ سے فریضہ احتساب کا معطل ہونا:                                                          |
| ٩٩   | ☆ حضرت سعيد بن جبيرٌ كا قول                                                                     |
| ٢٩   | امام ما لک کابیان نام الک کابیان                                                                |
| ۵۰   | ⇔ حصرت الحن بصري كي تلقين<br>خ                                                                  |
| ۵۰   | ☆ امام الطبر ی کابیان                                                                           |
| ۵۱   | <ul> <li>گناه گارگا خنساب بمیشه غیرمؤ ژنهیس</li> </ul>                                          |
| ۱۵   | 🖈 صالحین کے احتساب کے غیر مؤثر ہونے کی بعض مثالیں                                               |
| ۵۱   | 🕁 غیرصالحین کے دعووں کی تائید کے بعض شواہد 👚                                                    |
| ۲۵   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
|      | چوتھاشبداوراس کی حقیقت                                                                          |
| ۵۳   | ☆[خوف فتنہ کے باعث احتساب کا حچھوڑ نا]                                                          |
| ۵۲   | ئىيانشبە:                                                                                       |
| ۵۴   | ☆ هيقت شب                                                                                       |
| ۵۴   | ①-ترک احتساب کا بجائے خود مبتلائے فتنہ کرنا:                                                    |
| ۵۴   | ﴿ آيت كريمه ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً ﴾ الآية                                                       |
| ۵۵   | تفسيرا بن عباس فالغنها                                                                          |
|      |                                                                                                 |

| <b>€</b> ∠}   | ىر بالمعروف اورنبى عن لىمنكر بسيمتعلق شبهات كى حقيقت<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵            | الحديث الله تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَةَ) الحديث الْعَامَةَ)                             |
| ۲۵            | الحديث شريف: (إِذَارَأَيْتُمْ أَمَّتِيْ) الحديث]                                              |
| ra            | شرح حدیث میں قاضی عیاض کا بیان                                                                |
| ۵۷            | ﴾-شبه کی منافق الحجد بن قیس کےعذر سے مشابہت:                                                  |
| ۵۷            | ام الطبريٌ كي بيان كرده روايت: 🖈 امام الطبري كي بيان كرده روايت:                              |
| ۵۹            | ﴾-شبه کا وصیت نبی کریم ﷺ ہے تعارض:                                                            |
| ٧٠            | 🛣 حديث شريف: (لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مِنْكُمْ) الحديث                                        |
| ٧٠            | ﴾- شبه کا نبیائے کرامیلیم السلام اور صالحین کی سیرتوں سے تصادم:                               |
| 41            | الحديث شريف: (سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ) الحديث                                                    |
| 71            |                                                                                               |
| 71            | ☆ قول شيخ الاسلام ابن تيمية                                                                   |
| 44            | ﴿ قُول شِيْحُ مُحْدِر شِيدِر ضُا                                                              |
|               | یا نچواک شبهاوراس کی حقیقت                                                                    |
| 40            | ﴿ [لوگوں کے نہ ماننے کے سبب احتساب جیموڑ نا] ﴿                                                |
| 44            | قیقت شبہ:<br>                                                                                 |
| 40            | - وجوب احتساب کے لیے قبولیت شرط <sup>ن</sup> ہیں :                                            |
| 46            | نان نصوص:<br>نان نصوص:                                                                        |
| الاقترام لاحت | آيت كريم. ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا ﴾ الآية مثمار وفت آن                                             |

| <b>(</b> Λ <b>)</b> | المعروف اور نهي عن لمنكر سيم تعلق شبهات كي حقيقت<br>المعروف اور نهي عن لمنكر سيم تعلق شبهات كي حقيقت |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                  | آيت كريمه :﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوْا﴾الآية                                                                |
| ۵۲                  | آيت كريمه: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا ﴾ الآية                                               |
| ۵۲                  | آيت كريمه: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهَا ﴾ الآية                                                     |
| ۵۲                  | آيت كريمه: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّئْتُمْ فَإِنَّمَا ﴾ الآية                                                 |
| 77                  | آيت كريمه: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ﴾الآية                                                             |
| 77                  | آيت كريمه: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ ﴾ الآية                                                        |
| ۲۲ ,                | آيت كريم: ﴿وَ إِنْ مَّا نُوِيَنَّكَ﴾ الآية                                                           |
| 77                  | آيت كريمه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ ﴾ الآية                                                        |
| ٧٧                  | آيت كريمه: ﴿فَذَكِرْ﴾الآية                                                                           |
| 14                  | ⇔ امام نو وگ کابیان                                                                                  |
| 14                  | ↔ ہفتہ والوں کے قصہ کی اس حقیقت پر دلالت                                                             |
| 1/                  | ہٰ امام ابن العر بی گنجری <u>ہ</u>                                                                   |
| 19                  | <b>②- عدم قبولیت غیبی امور میں سے ہے:</b>                                                            |
| . •                 | ﴿ مديث شريف: (إِنَّا قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ) الحديث                                                   |
| •                   | المحديث شريف: (مَثَلُ الْقَلْبِ) الحديث                                                              |
| .1                  | الحديث شريف: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ) الحديث                                                     |
| .1                  | <ul> <li>③ اختساب میں اتباع رسول علیہ کا وجوب:</li> </ul>                                            |
| 1                   | محكم الآية من من القَدْ كَانَ لَكُوْنِ مِنْ الآية من آن الآن                                         |

| 49 <del>)</del> | امر بالمعروف اورنهی عن المنکر مے متعلق شبهات کی حقیقت<br>***********************************                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٢              | ☆سيرت مطهره كاايك واقعه                                                                                        |
| ۷٢              | حديث عاكشه فالتحمة (يَارَسُوْلَ اللهِ! هَلْ أَتَى) الحديث                                                      |
| ۷۲              | تائيدشبه مين بعض آيات سے استدلال:                                                                              |
| ۷۳              | هُ ثِينَ كروه آيات:                                                                                            |
| ۷۳              | :آيت كريمه:﴿فَذَكِّو إِنْ نَّفَعَتِ﴾ الآية                                                                     |
| ۷۴              | :آيت كريمه:﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ ﴾ الآية                                                              |
| ۷۵              | : آيت كريم: ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ﴾ الآية                                                          |
| ۷۵              | : آيت كريمه: ﴿ فَذَكِرْ بِالْقُرْآنِ ﴾ الآية                                                                   |
| ۷۵              | آیات سےاستدلال کی حقیقت:                                                                                       |
| ۷٦              | <ul> <li>آیات سیرت مصطفی میانید کی روشی میں:</li> </ul>                                                        |
| <b>44</b>       | @:مرادآیات مفسرین کی نگاه میں :                                                                                |
| <b>44</b>       | :آيت كريمه ﴿فَذَكِّر إِنْ نَفَعَتِ لَذِّكُواى ﴾كامقعود:                                                        |
| 22              | امامرازی کابیان                                                                                                |
| <b>44</b>       | 🖈 بيان کې تائيد ميل چندآيات:                                                                                   |
| ۷۸              | ا: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيْتِكُمْ﴾الآية                                                                        |
| ۷ ۸             | ب:﴿وَاشْكُرُوا اللَّهِ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ۷۸              | ن: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾الآية                                                                         |
| .41             | و:﴿وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًاهالآية                                                                             |
| لئن مكتبہ       | محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن ا                                                 |

| ۷۸ | ه: ﴿ فَلا جُنَا حَ عَلَيْهِ مَا ﴾ الآية                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠ | اسلوب آیت کریمہ کے پانچ فوائد:                                                                  |
| ۸r | ب: آيت كريمه ﴿إِنَّهَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ ﴾الآية مراد:                                         |
| ۸r | ☆ امام غرناطی کابیان                                                                            |
| ۸۲ | <ul> <li>5: آیت کریمه ﴿إِنَّهَا تُنْلِهُ مَنِ اتَّبَعَ اللَّهِ ثُمَوالأية ﴾ ہے مراو:</li> </ul> |
| ۸۲ | ام غرناطی کا بیان 🌣                                                                             |
| ۸۳ | ر: آيت كريمه ﴿فَذَكِّوْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَنْحَافُ وَعِيْدٍ ﴾ يهمراد:                          |
| ۸۳ | به کا امام غرناطی کابیان به کا امام غرناطی کابیان                                               |
|    | المصادر والمراجع                                                                                |
|    |                                                                                                 |

والمالحالي

# يبش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ . وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ . وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أمابعد!

نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کومبعوث فرمایا، لے قرآن وسنت میں متعدد آیات اور احاویث اس کی فرضیت پردلالت کنال ہیں تا اور تمام امت کااس کی فرضیت پراجماع ہے سے

بلاشک وشید بن کا قیام نیکی کا تھم دینے اور برائی سے رو کئے کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اگر اِس کی بساط لپیٹ دی جائے اور اس کے علم اور اس پڑمل کوچھوڑ دیا جائے تو۔ جیسا کہ علامہ غزائی نے بیان کیا ہے۔ نبوت (کا فریضہ) معطل ہو جائے ، دین کمزور ہو جائے ، جمود عام ہو جائے ، (امت میں) افتر اق (کی فیجی) وسیع ہو جائے ، شہر برباد ہو جائیں ، لوگ

ل ملا فطيهو: إحياء علوم الدين ٣٠٤/٢٠، نيز ديكهي : امام ما وردي كي تصنيف [الأحدكام السلطانية ] جمس ميس وه فرمات ثين: " وَالْسِحِسْبَهُ مِنْ ضَوَ اعِدِ الْأُمُوْرِ الدَّيْنِيةِ ، وَ قَدْ كَانَ أَئِمَةُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُبَاشِرُوْ نَهَا لِعُمُوْم صَلَاحِهَا وَجَوِيْلِ فَوَابِهَا" . (ص: ٢٥٨)

<sup>&#</sup>x27;'احتساب دین کی بنیادی با تول میں ہے ہے۔ دورِاول کے ضلفاءا*س فریضے کے عمو*می فاکدےاور بہت زیاد ہ ''تواب کی وجہ سے اس کونٹو دسرانجام دیتے تھے۔'' (ص: ۲۵۸)۔

ع ملاحظه هو: أحكام القرآن للإمام أبي بكر الحصاص ٣٨٦/٢.

٣ ملاحظه هو: الفصل في الملل والنحل للإمام ابن حرم ١٤٩/٣.

ہلاک ہوجا کیں اور انہیں اپنی ہلاکت کاعلم قیامت کے دن ہی ہو۔ ل

ندکورہ بالاصورت حال بہت سے ملکوں میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بڑے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب سے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے منع کرنا ترک کر دیا گیا ہے۔ صرف اس پر بس نہیں، بلکہ اس عظیم فریضے کو بنظر حقارت دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کے آ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ کے بارے میں اس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ان شکوک و شبہات کا بہت عمل وظل ہے جو کہ اس کی فرضیت ، اہمیت اور ضرورت کے متعلق اٹھائے گئے ہیں۔

ندکورہ بالا باتوں کے پیش نظر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتا بچے میں بعض مشہور شبہات سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کیا، کہ شاید اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا بید کا م مسلمانوں کے لیے اس عظیم واجب اور پا کیزہ عمل کے کرنے میں ممدومعاون ثابت ہو، اور اس طرح خیرور شد تھیلے، روشنی عام ہو، ہدایت کا جلن ہو،اور دنیا میں امن واستقر ارکا دور دورہ ہو۔

میں اس بات کا دعو کی نہیں کرتا کہ میں نے اس کتا ہے میں کوئی الیمی چیز پیش کی ہے جو علما کو معلوم نیتھی۔امت کے بہت سے علما نے ان شبہات کا رد کیا ہے۔لیکن میرے محدود علم کے مطابق علمائے کرام کے ان شبہات پر ردود ربہت می کتابوں کے مختلف مقامات پر منتشر ہیں ، جن تک بہت سے لوگوں ، بلکہ بعض طالب علموں کی رسائی بھی مشکل ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان بھر ہے ہوئے موتیوں کو جمع کرنے اور ایک لڑی میں پروکر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تا کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ، اور میر ہے لیے میدکام ذخیرہ آخرت بن جائے۔

ل ملاحظه ووز إحياء علوم الدين٢/ ٢٠٠٠ و

## كتاب كى تيارى مين پيشِ نظر باتين

توفیق الی سے کتاب کی تیاری کے دوران درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

- 🛈 کتاب کی بنیادی معلومات کتاب دسنت سے حاصل کی گئی ہیں۔
- آیات شریفه اورا حادیث مبار که سے استدلال کرتے وقت کتب تفسیر اور شروحِ
   حدیث سے استفادے کی مقدور مجر کوشش کی گئی ہے۔
- (۱ حادیث شریفہ کوان کے اصلی مراجع نے نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اقوال پیش کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ صحیحین کی احادیث کے ثبوت پر اجماع امت کے پیشِ نظران کے بارے میں اہل علم کے اقوال کوذکر نہیں کیا گیا۔ لے
- ﴿ كَتَابِ كَ آخِرِ مِيْنِ مصادرومراجع كِمْتَعِلْقَ تَفْصِيلِي مَعْلُومات درج كَي كُي مِين، تَاكَةُ فَصِيلِي معلومات جانبے كے خواہش مند حضرات كوان تك رسائی ميں آسانی ہو۔ كَتَابِ كَا خَاكِيهِ

یہ کتاب مقدمہ اور پانچ حصوں پرمشمل ہے۔ ہر جھے میں ایک شبہ کے متعلق درج ذیل تفصیل کےمطابق ہتو فیق اِلہی گفتگو گائی ہے :

- ① [امر بالمعروف ادر نہی عن المنکر ] کاشخص آ زادی ہے متصادم ہونا۔
  - ②دوسروں کی گم راہی کاہم پرکوئی گناہ نہ ہونا۔
  - این کوتا ہیوں کے سبب احتساب کا چھوڑ نا۔
    - خون فتنه کے باعث احتساب ترک کرنا۔

لى أملا خطه هو: مقدمه الإمام النووي لشرحه على صحيح مسلم ص ١٨٠.

⑤لوگوں کے نہ ماننے کی بنا پراختساب نہ کرنا۔

عرش عظیم کے ربِ قد وس سے عاجزانہ التجائب کہ وہ میری اس حقیر کوشش کوشرف قبولیت عطافرمائے اور اس کومیر سے لیے ، میر سے والدین گرامی قدر رقم ہما اللہ تعالی ، اور سب قارئین اور معاونین کے لیے فائدہ مند بنادے۔ اِنہ سمیع مجیب

اپنے عزیز القدر بیٹے حافظ سجادالہی کے لئے دعا گوہوں کہ اس نے کمال محنت اور شوق سے اس کتاب کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ۔مولائے جی وقیوم عزیزم پر اپنی ان گنت نواز شات اور لا تعدادعنایات دنیاوآخرت میں نازل فرمائے ،اوراس کو،میری بقیہ اولا دکو،اور تمام اہل اسلام کی اولا دول کوان کی آئکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین!

فضل الہی ۱۳۲۳ه مانق۱۳ اپریل ۲۰۰۳م اسلام آباد

# (پہلاشبہاوراس کی حقیقت

''[امر بالمعروف اورنهي عن المنكر] كاشخص آزادى ي لكراؤ'' بعض لوگ كتة بين كهمين دوسر لوگون كے معاملات مين دخل اندازي نہيں كرنى

چاہیے۔ ہمیں ان کی پیند کے برعکس نیکی کا حکم دے کے، اور ان کی پیندیدہ برائی سے روک کر ان کے نجی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ، کیونکہ بیہ بات'' اسلام میں ثابت شدہ شخصی آزادی سے متصادم ہے۔''

ياوگ اين موقف كى تائيديل قرآن كريم كى اس آيت ب استدلال كرتے بيں: ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي اللَّذِيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوْتِ وَيُوْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ل

'' وین کے بارے میں کوئی زبرد تی نہیں ، ہدایت گم راہی سے الگ اور نمایاں ہو چکل ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پرایمان لائے ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا ، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔''

### شبه کی حقیقت

اس شبه کی حقیقت تو فیق الہی سے درج ذیل عناوین کے تحت واضح کی جائے گی:

- 🛈 نامنها د شخص آزادی کامعدوم ہونا۔
  - شخص آزادی کااسلامی تصور۔
- آیت کریمہ ﴿ لَآ إِخْرَاهَ فِي الدِّیْنِ ﴾ كے بچھنے میں غلطی۔

لي سورة البقرة / الآية ٢٥٦٠

- فرضیتِ احتساب کا کتاب وسنت سے ثابت ہونا۔
  - ®رسول كريم على كافريضه احتساب اداكرنا\_
  - ⑥ اسلامی حدوداورتعزیرات کااس شبه کی نفی کرنا \_

# 🐠 نام نها شخصی آزادی کامعدوم ہونا:

ہم اس قول (شخصی آزادی) کے دعوے داروں سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی بیان
کر دہ نام نہاد'' شخصی آزادی'' کہاں پائی جاتی ہے؟ کر ہ اُرضی کے مشرق میں یا مغرب
میں؟ کیا کسی مشرقی یا مغربی قانون میں اس کا وجود ہے؟ ہرگز نہیں ،اس کا وجود مشرق میں
ہے ندمغرب میں ۔انسان جہاں جا ہے اقامت پذیر ہو، جدھر چاہے سفر کرے ،اس سے ہر
جگدوہاں کے قوانین کے احترام اور پابندی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

کیامشرق و مغرب میں کسی شخص کواس بات کی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ سرخ بتی کے روش ہوتے ہوئے وسئے چورا ہے کوعبور کرے؟ کیا مغربی دنیا میں کسی شخص کواس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خون پیننے کی کمائی سے خریدی ہوئی زمین پراپنی مرضی سے گھر بنائے ،اوراس شہر کی کار پوریشن کے بنائے ہوئے اصول وضوابط کو پس پشت ڈال دے؟ مشرقی دنیا میں توصورت حال اس سے بھی اہتر ہے ، کہ اس کو وہاں گھر کی ملکیت حاصل کرنے کا حق نہیں۔

## 🐠 شخص آ زادی کااسلامی تصور:

اسلام کی انسانوں کوعطا کردہ تخصی آزادی ہیہ ہے کہ اس نے انہیں لوگوں کی غلامی سے نجات دلائی ہے، اس کا ہرگز بیر مطلب نہیں کہ لوگوں کو انسانوں کے رب کی غلامی سے نکال دیا جائے قرآن کریم نے اس بات کو کتنے اجھے انداز سے بیان کیا ہے:

﴿ ضَـرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلافِيْهِ شُرَكَاءُ مُثَشَكِسُوْنَ وَرَجُلاً سَلَمًا

لِرَ جُلِهَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِ اللهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ لـ "
" الله تعالى الشخص كى مثال بيان كرر ہاہے، جس ميں كئى جھر الوآ دى شريك بيں، اور دوسراو و خص جو صرف ايك بى آ دى كى ملكيت ہے، كيا بيد دونوں مثال ميں بيسال بيں؟ الله تعالى بى كے ليے سب تعريف ہے، كيكن بات بيہ كه ان ميں سے اكثر لوگ بجھے نہيں۔ "

اسلام کامطالبہ بیہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سواہر ایک کی غلامی ہے آزاد ہوجائے ،اور وہ ایک پیدا کرنے والے ،ہرچیز کے مالک اور تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ کافر ماں بردار ، اور اس کے احکام کوشلیم کرنے والا بن جائے ۔اس بات کو حضرت ربعی بن عامر ہے نے رستم کو جواب دیتے ہوئے یوں بیان فر مایا:

"اَ لَلُّهُ اِ بْتَعَنَنَا، وَ اللَّهُ جَاءَ بِنَا لِنُحرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِاللَّهِ " ٢

" الله تعالى نے ہمیں بھیجا ہے، اور الله تعالى بى ہمیں (یہاں) لا یا ہے، تا کہ ہم بندوں کو اس کی مشیحت سے بندوں کی غلامی سے نجات ولا کر ایک الله تعالى كاغلام بنادیں۔"

قرآن دسنت، میں متعدد نصوص اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے مطبع اور فرماں بردار ہونے ،اس کے احکامات بجالانے اور اس کی ممنوعہ باتوں سے باز

رہے کے پابند ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ ہیہے:

﴿ يَاأً يُّهَاالَّذِيْنَ امَنُواادْخُلُوْافِيي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ ٣

'' اےابمان والو!اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ۔''

سورة الزمر/ الآية ٢٩.

ملاحظه هو: تاريخ الطبري ۴/۵۲۰، و اور البداية والنهاية ۲۹/۷.

ت سورة البقرة /جزء من الآية ٢٠٩\_

#### حافظا بن كثيرًاس آيت كي تفسير ميں لكھتے ہيں:

" يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى آمِراً عِبَادَهُ المُؤمِنِيْنَ بِهِ المُصَدِّقِيْنَ بِرَسُوْلِهِ أَنْ يَأْخُذُوْا بِجَمِيْعِ عُرَى الإِسْلَامِ وَشَرائِعِهِ، وَ الْعَمَلَ بِجَمِيْعِ أَوَامِرِهِ، وَ تَرْكَ جَمِيْعِ زَوَاحِرِهِ مَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ ذَلِكَ " لِ

''الله تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان لانے والے اور رسول کریم ﷺ کی تصدیق کرنے والے اپنے بندوں کو تکم دیا ہے کہ وہ تاحدِ استطاعت شریعت اسلامیہ کی تمام باتوں کو تھام لیس ،اس کے تمام احکام پڑمل پیرا ہوں ،اوران باتوں کو چھوڑ دیں ،جن پراس نے زجر وتو بیخ کی ہے۔''

الله تعالی نے اس بات کوبھی واضح فر مایا ہے کہ جب اس کا اور اس کے رسول ﷺ کا کھیں کا میں بیس کے رسول ﷺ کا کہ کہ کہ آ جائے تو کسی بھی ایمان والے مرداورعورت کے لیے اس میں پس و پیش کرنے کی کوئی گئجائش باتی نہیں رہتی ۔ الله تعالی نے فر مایا ہے:

﴿ وَمَا كِانَ لِـمُوْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُـمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًا مُّبِيْنًا﴾ ٢

'' اور کسی ایمان والے مرداور عورت کواللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کے فیصلہ کے بعدا پنی کسی بات کا کوئی اختیار باتی نہیں رہتا ،اور جواللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی نافر مانی کرے گاوہ کھلی گم راہی میں مبتلا ہوجائے گا۔''

اس طرح مسمیع وبصیررب تعالیٰ نے اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی تقمیل کی تصویر کشی بایں الفاظ فر مائی ہے:

لِ مُخْصَرَتْفِيرا بن كَثِيرٌ ١٨٥/١.

ل سورة الأحزاب/الآية ٣٦.

شخصی آ زادی کے نام نہاد دعو بدار کہاں! اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی چیروی کرنے والے کہاں!

# آیت کریمہ ﴿ لَآإِكُواهَ فِي الدِّیْنَ ﴾ كے بچھے میں غلطی:

آیت کریمہ کا میمعنی ہر گزنہیں کہ لوگ جس کام کو چاہیں کر گز ریں ، اور جس عمل کو چاہیں ترک کردیں ، اور نیکی کے چھوڑنے اور برائی کے ارتکاب پران کی باز پرس کرنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ آیت کریمہ سے مرادیہ ہے،جیسا کہ حافظ ابن کثیرٌ نے بیان کیا ہے:

" أَيْ لَا تُكرِهُوا أَ حَدًا عَلَى الدَّحُولِ فِي الإِسْلَامِ " عِي الْمِسْلَامِ " عِي الْمِسْلَامِ " عِن مَ كي لَواسلام مِين داخل مون كي ليم مجورنه كرو\_"

اور ریم عظم سارے غیر مسلموں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سے مفسرین کی رائے کے مطابق میں مکا ب کتاب (یہود و نصاری )،اوران جیسے لوگوں کے متعلق ہے۔ جہاں تک مشرکین عرب میں سے بت پرستوں اوران جیسے لوگوں کا تعلق ہے، تو ان سے اسلام میں داخل ہونے کے سوااور کچھ قبول نہ کیا جائے گا، بصورت دیگران سے جنگ کی جائے گا۔ امام ابن جریر طبری اس بارے میں علا کے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد تح ریکر تے ہیں:

لى سورة النور / الآية ا٥.

۲ مختصر تفسیر ابن کثیر ۱۳۳۱/.

" وَأُوْلَى هَـذِه الْأَقْوَال بالصَّواب قَوْلُ مَنْ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْ خَاصِ مِنْ النَّاسِ ، وَقَالَ : عَنَى بِقُولِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: (َآإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ) أَهْلَ الكِتَابِ، وَالْمَجَوْسَ، وَكُلَّ مَنْ جَاءَ إِقْرَارُهُ عَلَى دِيَنْهِ المُحَالِفِ دِيْنَ الْحَقَّ، وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُ" لِ ''ان سب اقوال میں سے سب سے تھے قول بیرے کہ بیآیت خاص لوگوں کے متعلق نازل ہو کی ہے۔اور(انہوں نے) کہا: اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ لَا إِحْسَ اهَ فِي السِّدِين ﴾ عمرادابل كتاب، مجوى اوروه لوگ بين، جنهول نے دین حق کے مخالف اینے دین کا قرار کیا ہے اور (جن سے ) جزیدلیا گیا ہے۔'' اس قول کی ترجیح کاسب بیان کرتے ہوئے حضرت امائتح ریکرتے ہیں: " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمْيِعاً قَدْ نَقَلُوا عَنْ نَبِيَّهِمْ مَثَالَةً أَنْهَ أَكْرَهَ عَـلَى الإسْلَام قَوْماً، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الإسْلَامَ ، وَحَكَّمَ بـقَتْـلِهــمْ إِنَّ امْتَـنَعُوَ امِنْهُ، وَذٰلِكَ كَعَبَّدَةِ اَلَّا وْثَانَ مِنْ مُشْرِكَيْ الْعَرَبِ٢ِ ،وَكَالْمُوْتَدِّ عَنْ دِيْنِهِ دِيْنِ الْحَقِّ إِلَى الْكُفْرِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ

لي تفسير الطبري ١٣١٥،٥

<sup>&#</sup>x27;' بجھے اس بات كائكم ديا گيا ہے كہ ميں لوگول سے جنگ كرول ، يہال تك كدوه اس بات كى گوا بى ديس كه الله تعالى كسواكو كى معبود نييس ، اور محمد ﷺ الله تعالى كرسول ميں ، اور نماز قائم كريں ، اور زكو قاداكريں \_ اگر انہوں في يد (كام) كيے تو وہ مجھ سے بجرحت اسلام اپناخون اور مال بچاليس كے ، اور ان كا حساب الله تعالى پر ہے ۔ (صحیح البخاری، كتاب الإيمان ، باب [فإن تابوا و أقاموا الصلاة و أتوا الزكاة فحلوا سيلهم] ، وقع الحديث ٢٥ ، ١٠ ٢٥).

واُنَّهُ تَرَكَ إِخْرَاهُ آخِرِيْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِقَبُولِهِ الْجِزْيَةَ مِنْهُ لِ، وَإِفْرَارَهُ مِعَ عَلَى دِنْهِ مِع الْبَاطِلِ، وَذٰلِكَ كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ " مِع عَلَى دِنْهِ مِع الْبَاطِلِ، وَذٰلِكَ كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ " مِع نَعْلَى دِنْهِ مِع الْبَالِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن وَاظَلَى نَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اس مقام پرہم اس شبہ کے اٹھانے والوں سے دریافت کرنا جا ہتے ہیں کہ کیاتم لوگ یہودی ہو یا نصرانی ہو؟ کہتم سے صرف جزیہ قبول کرنے پراکتفا کیا جائے اور تہمیں اس نیکی کا حکم نہ دیا جائے جسے تم ترک کرتے ہو،اوراس برائی سے نہ روکا جائے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو؟

### **🏚 فرضیت احتساب کا کتاب دسنت سے ثبوت:**

ان لوگوں نے قرآن کریم کی ایک آیت لے کراپی خواہشات کے مطابق اس کی تاویل کی ،اوران بیبیوں نصوص کو پس پشت ڈال دیا، جو بلاشک وشیه فرضیتِ احتساب پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ لوگ ان آیات اوراحادیث سے کس قدر دور ہیں جن میں

ا با ملی سلی "منه " و إقد اره علی دینه " جھی ہوئی کتاب میں مفرد کے صیفے کے ساتھ ہیں ، شاید کہ سے طباعت کی غلطی ہے۔ اور میچے ہیہے۔ " منهم" و اقرار هم علی دینهم".

م تفسير الطبري: ١٥/٥١٣/٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

احتساب کی ادائیگی کے لیے [صیغه امر] استعال کیا گیا ہے۔اوراس کے چھوڑنے سے منع کرنے کے لیے [صیغہ نہی ] استعال کیا گیا ہے۔جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ كَلْ مُنْكُر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ ل

''تم میں سے ایک جماعت الی ہو جو بھلائی کی طرف بلائے ، اور نیکی کا تھم دے، اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

اورجیما که بی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

" مُرُوْ ابَالْمَعْرُوْفِ وَانْهُ وْاعَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ." ع

'' نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکو،اس سے پہلے کہتم دعا ئیں کرو، پھرتمہاری دعا ئیں قبول نہ کی جائیں۔''

اورجيبا كرآپ ﷺ فرمايا:

" لَا يَـمْنَعَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ مَحَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ وَعَلِمَهُ ." ع

"تم میں ہے کسی آدمی کولوگوں کا خوف تل بات دیکھنے اور جاننے کے بعد کہنے

لي سورة أل عمران/ الآية ١٠٣.

م ال حديث كوامام ابن مابر في حضرت عائش و المنظم المراح المنطق المراح المنطق المراح المنطق المراح المنطق المراح المنطق ال

سل ال حديث كي تخ يج ص ١٠ برملا حظه بو\_

ہے ندرو کے۔''

یدلوگ ان نصوص کی تاویل کیونکر کرسکتے ہیں جن میں احتساب کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ پھران میں احتساب کی قوت اور کمزوری کی بناپرایمان کی قوت اور کمزوری کا حکم لگایا گیا ہے، جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

" مَنْ رَأَى مِنْ كُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيَّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِهِ، وَذِلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. " لَهِ " مَم مِن حَوَوَلَى بِرَالَى وَيَحِي، لِي وَوَاسِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یہ لوگ ان نصوص کے متعلق کیا کہیں گے جن میں کامیابی اور نجات کے لیے [وصیت حق] کوایک بنیادی شرط قرار دیا گیاہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْبِانْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّبْرِ ﴾. ٢ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾. ٢

ترجمہ: ''اور قتم ہے زمانے کی ، بے شک انسان خسارے میں ہے ، سوائے ان لوگوں کے جوامیان لائے اور نیک اعمال کیے ، اور آپس میں حق کی وصیت کی ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی ۔''

بيدلوگ ان نصوص ميں تحريف كى جمارت كيے كرسكتے بيں جن ميں الله تعالى نے اس صديث كوامام سلم نے الله تعالى بيا اس صديث كوامام سلم نے الى تحصرت ابوسعيد الحدرى الله سے روایت كيا ہے، ملاحظ ہو: كتى اب الایسمان ، بناب كون النهي عن المنكر من الایسمان ، وأن الأمر بالسعروف والنهي عن المنكر واحبان ، وقم المحديث ١٩/١٤٠٨ .

£ سورة العصر /الأيات اـ٣. .

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اضاب كر ن رعزاب كى وعيرسنا كى جهيما كدكه الله تعالى فرمايا: ﴿ وَاتَّ قُوا فِنْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ ل

''اورتم ایسے فتنہ سے بچو! جو کہ خاص ان لوگوں پر ہی نہ آئے گا جوتم میں ہے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔اور جان لو کہ یقینا اللہ تعالیٰ سخت سزا [دینے]والاہے۔''

کیا بہلوگ اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ سب سے بڑا گواہی دینے والا اور سب سے زیادہ تھی بات کہنے والاتو یہ فرمائے کہ احتساب کے ترک کرنے پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں ،اور بہلوگ کہیں کہ میں احتساب چھوڑ دینا جا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْاوَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ، كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَّنْكُو فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوْيَفْعَلُوْنَ ﴾ . ٢ لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَّنْكُو فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُو يَفْعَلُوْنَ ﴾ . ٢ ثوا وَدوو وعيى عليهما السلام كى زبانى بني اسرائيل كي تفركر في واللوكول براعت كَانُو مَن عَنْ مَا نَا فِي مَا نَا فِي اللهُ عَنْ الرائيل كي تفركر في والله لوكول براعت كَانُو مَن عَنْ مَا نَا فَي مَن الله ووسر كواس سے ندروكة تھے ، وولوگ جي يُحري مي يكرتے تھے يقينا وہ بہت بُراتھا۔ " جو يحدي مي يكرتے تھے يقينا وہ بہت بُراتھا۔ "

کیا بیلوگ ان تمام نصوص کے بعد بھی یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ'' احتساب اسلام میں ثابت شد شخصی آزادی کے متعارض ہے۔''

لي سورة الأنفال / الآية ٢٥.

ع سورة المائدة / الآيتان ٨٧\_٩٠.

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" فما لِهولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا" لِ

### وسول كريم على كافريف مداحتساب اداكرنا:

ہم اس شبہ کے اٹھانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آیت کریمہ ﴿ لا اِ کسواہ فی السدیدن ﴾ کس پرنازل ہوئی ہم پریاسیدالاً والین والاً خرین امام الاً خیاءاور قائد الرسلین السدیدن ﴾ کس پرنازل ہوئی ہم پریاسیدالاً والین والاً خرین امام الاً خیاءاور قائد الرسلین بھی پر؟ کیا تم اس کے معنی سے زیادہ باخر ہویا وہ ؛ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دہ قرآن کریم کو بیان کرنے کی ذمہ داری تفویض کی گئے ہے؟ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾ ٢

''اورآپ پرہم نے بیذکر [قرآن کریم] نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے جو کچھ نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ ان کے لئے کھول کربیان کریں، شاید کہ وہ غور وَفَكر کریں۔''

کیا نبی کریم ﷺ نے نیکی کا تھم دیا ، میا نہ دیا ؟ اور برئی ہےروکا ، میا نہ روکا ؟ کیا انہوں نے نام نہا دشخصی آزادی کے پیش نظر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ؟

بلا شک وشبہ نبی کریم ﷺ نے گھر، راستے بمبحد، بازار ،سفر وحضر، امن اور جنگ میں احتساب فرمایا۔سب سے مچی قطعی اور بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس بارے میں اس نے ہی فرمایا ہے:

﴿ يَأْمُو هُمْ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَنْهِ لَهُمْ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ ت ''وه أنبيس نيك كامول كاحكم دية بين اور بُرى باتوں مے منع كرتے ہيں۔''

ا ترجمه: "ان لوگول كوكيا موكيا به كمات تجف كقريب محى نبيل موته"

ع. سورة النحل/ الآية ٣٣٠.

ع سورة الأعراف / جزء من الآية ١٥٧.

ہم اس شبہ کے پیش کرنے والوں سے بیسوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کس کی اقتدا کا تھا ہم اس شبہ کے پیش کرنے والے ہوئے م تھم دیا گیا ہے؟ اپنی خواہشات کو معبود بنانے والوں کی اقتدا کا ، یا نیکی کا تھم دینے والے ، اور بُرائی سے روکنے والے نبی کریم ﷺ کی اقتدا کا؟ آئے اب ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو راجے ہیں:

﴿ لَـ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوااللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ﴾ لـ

''یقینا تمہارے لیےرسول اللہ ﷺ میں عمدہ نمونہ ہے، ہراس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔'اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔''

## 🍪 اسلامی حدود وتعزیرات سے شبہ کی نفی:

بعض جرائم کاار نکاب کرنے والوں کے متعلق کتاب وسنت میں ثابت شدہ صدو داور تعزیرات کے بارے میں ان لوگوں کا نقط نظر کیا ہے؟

کیا نام نہاد تخصی آزادی کی آڑ میں ان تمام آیات اور احادیث کا معاذ اللہ انکار کر دیا جائے گا،جن میں حدود اورتعزیرات کا ذکر ہے؟

غیرشادی شدہ بد کارمرداورعورت کے تعلق سز ابیان کرنے والی اس آیت کریمہ کے متعلق ان کاموقف کیا ہوگا؟

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِهُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَانَّهُ لَوْنِيَةً وَالنَّوْمِ تَانُحُ لَٰكُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآ ثِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ك

لے سورۃ الأحزاب/ الآية ٢١.

ع سورة النور / الآية ٣ .

وَالْرَّغْبَةِ بِنَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَعْظَم. "ل

''لینی اگر وہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے ڈرتا ہے، (لیکن درحقیقت ) اسے ایسا (کوئی فتنہ یا خوف)لاحق نہیں ،تو جس فتنہ میں وہ رسول کریم اسے پیچھےرہ جانے اورا پی جان گوان کی جان ہے عزیز رکھنے میں مبتلا ہواء وہ اس ہے زیادہ تنگین تھا۔"

اس طرح جوِّخص ایک خودساخته خیالی فتنہ ہے سلامتی کی خاطر نیکی کا حکم دینااور برائی ہے رو کنا ترک کرد ہے ،تو بےشک وہ بڑے فتنہ کا شکار ہو گیا۔اوریہ بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضئہ احتساب کا ترک کرناہے۔

### 🐞 شبه کا وصیت نبی کریم ﷺ سے تعارض:



متعدد احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ نے اپنے سحابہ کوحق بات کہنے ،اس کی غاطر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے اور جان اور رز ق کے خوف کی بنایر احتساب نہ چھوڑنے کی جووصیت فر مائی ہے، پیشبدان احادیث کے بھی یکسرالٹ ہے، انہی ا حادیث میں ہے ایک حدیث وہ ہے ، جسے امام احمدؓ نے حضرت ابوسعید الخدری ﷺ ہے روایت کیاہے کہرسول کریم ﷺ نے فرمایا:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ل تفسير الطبري ١٣/١٨٨م احتصار اس كي متعلق شيخ الإا سلام تيمية فرماني هير: " إِنَّ نَفْس إِعْرَاضِهِ عَنِ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ، وَنَكُولُهُ عَنْهُ، وَضَعْفَ إِيْمَانِه، وَمَرّضَ قَلْبِهِ الْذِي زَيْنَ لَهُ تَرْكُ الْجِهَاد فِتْنَةٌ عَظِيْمَةٌ قَـٰذٌ سَقَـطَ فِيْهَا، فَكَيْفَ يُطَلُّبُ الفَحَلُّصَ مِنْ فِتَنةٍ صَغِيْرَ وَ لَمْ تُصِبْهُ، بِوقُوْعِه فِي فِتَنةٍ عَظِيْمَة، قَدْ أَصَابَتْهُ."

ترجمه: "اس كافريضه جباد ہے اعراض كرنا، اس كے اداكر نے ميں ہز دلى دكھانا، اس كا كمز درايمان ادراس كے دل کی بیاری جس نے اس کے لیے جہاد کا حجوڑ نامزین کردیا، (پیسب امور بجائے خود ) عُلین فتنہ ہیں، جن کا وہ شکار ہوگیا،اس چھوٹے فتند کی آ ڑ میں جس کاوہ شکارنہیں ہوا،اس بڑے فتنہ ہے کس طرح گلوخلاصی پاسکتا **ے، جم كاوه شكار بو چكا ہے۔'' (**كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص ٦٣).

" لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَارَاهُ وَعلِمَهُ."

'' حق کود کیھنے اور جاننے کے بعدتم میں کسی شخص کولوگوں کا خوف اس کے کہنے سے ندرو کے ۔''

ایک دوسری روایت میں ہے:

" فَإِنَّه لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَحَلٍ وَلَا يُبْاعِدُ مِنْ رِّزْقٍ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّر بِعَظِيْم " ل

''(انسان ) کاحق بات کہنااور کسی عظیم بات کی یادد ہانی کرانا موت کونز دیک کرتا ہےادر نہ ہی رزق کودور کرتا ہے۔''

اس شبہ کے دعویدار اس حدیث پاک اوراس جیسی دوسری احادیث سے کہاں دور گوشنه غفلت میں ڈوبے ہیں۔؟

# شبكانبيائ كرام يليم السلام اورصالحين كي سيرتول ت تصادم:



المفت الرباني لترتب مسند الإمام احمد ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المعنكر باب وجوبه والحث عليه و التشديد فيه ، ١٩/٥ ١٠ الى حديث كواكم مني كما تحاام ابن حبات في العنكر باب الأمر بالمعروف روايت كياب . (ملاحظه هو نعواد الظمال الى زوائد ابن جان ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المهنكر وفع الحديث ١٨٣٢ ، ١٨٥٨ ، ص ١٥٣٨ ). المن حديث كوحافظ الهيشمي تي كا بي كتاب محمد الوائد ومنبع الفوائد مين فقل كياب كتاب الفتن ، باب فيمن خاف فأذكر بقله ومن تكلم محمد الزوائد ومنبع الفوائد مين فقل كياب كتاب الفتن ، باب فيمن خاف فأذكر بقله ومن تكلم المسجع الاسلام المن من المناب في المن المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب في المناب المناب

پڑا، آئبیں ان کے وطنوں سے نکالا گیا، اور آل کیا گیا؟

یاوگ اس امت کے ان عظیم آدمیوں سے کہاں ہیں جن کے متعلق رسول کریم علی کی بیٹارت پوری ہوئی: بشارت پوری ہوئی:

" سَيِّــُدُ الشُّهَــَـداءِ حَــمْـزَهُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ · ص، وَرَجُلُّ قَامَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إ إمَام جَائِر فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ." لِ

"شبیدوں کے سردار حمزہ بن عبدالمطلب ص ،اور وہ آدی ہے، جو جابر حاکم کے سامنے کھڑا ہوا، اسے نیکی کا حکم دیا، (برائی سے )روکااور (جابرامام نے اسی بنایر )اسے قبل کردیا۔"

### www.Kitshallonnat.com



ہماری سابقہ گفتگو سے بینہ بھے لیا جائے کہ فریضنہ احتساب اداکرنے کی بنا پر جونتائے اور اثر ات ظاہر ہوں ،ان سے چٹم پوٹی کی جائے ،اور انہیں پیش نظر ندر کھا جائے ،ہمارا مقصود ہر گزینیں ، بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ اگر فریضنہ احتساب اداکرنے کی صورت میں متوقع مصلحت کی بجائے اس سے بڑی خرابی کا خطرہ ہو، تو پھر اس فریضنہ کوادانہ کیا جائے گا ،اور اگر اس فریضنہ کی ادائیگی کے سبب خرابی کے مقابلے میں بڑی مصلحت پوری ہوتی نظر آئے ، تو پھر اس فریضنہ کوادا کیا جائے گا۔اس بارے میں شخ لا سلام ابن تیمہ می تحریر کرتے ہیں :
وَ إِذَ کَانَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُو ْ فِ وَ النَّهِ مَي عَنِ الْمُنْكُرِ مِنْ أَعْظَمِ وَ النَّهِ مَي عَنِ الْمُنْكُرِ مِنْ أَعْظَمِ الْوَ اجْبَاتِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّاتِ لَا مُدَالًا تَکُونُ الْمَصْلَحَةُ فِیْهَا الْوَ اجْبَاتِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّاتِ لَا مُدَالًا تَکُونُ الْمَصْلَحَةُ فِیْهَا

ل اس حدیث کوامام حاکم نے المستدر ک علی الصحیحین میں حضرت جابر وزیسے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو اصحیہ قرار دیاہے . (۱۹۰/۳).

اس حديث كو شيخ الباني أنه إحسن إقرار ديا هم ملاحظه هو: (صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم الحديث ،٣٥٩٩، ٢١٩/٥، و سنسلة الأحاديث الصحيحه رقم الحديث ، ٣٤٣، ٣/١، أن ص ١٠١-١٠٥).

رَاجِحَةً عَلَى الْمَفْسَلَةِ،فَحَيْثُ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الْأَمْرِ وِالنَّهْيِ أَعظَمَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ،لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ،وَإِلْ كَانَتْ قَدْ تُرِكَ وَاحِبٌ وَفُعِلَ مُحرَّم .ل

اور جیبا کہ نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے رو کناعظیم ترین واجبات یا مستحبات میں ہے ہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت خرابی پر مصلحت غالب ہو، اور جب نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے کی خرابی اس کی مصلحت سے زیادہ ہوگی، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس (فریضئے کی ادائیگی) کا تھم نہیں دیا۔ اگر چہاس وقت واجب (عمل) ترک کیا جار ہا ہو، اور حرام (کام) کا ارتکاب کیا جار ہا ہو۔

(یہاں یہ بات پیش نظررہے) کہ مصالح اور مفاسد کا معیارلوگوں کی پسنداور ناپسند نہ ہوگا۔ بلکداے شریعت کے تراز ومیں تولا جائے گا۔جیسا کہ شنخ لاَ سلام نے تحریر کیا ہے۔ ل

ہماری بات کا یہ مقصد بھی نہیں کہ ہم اس فریفنہ کو ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں پر زیادتی کریں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کریں، بلکہ ہماری بات کا مقصد سے کہ جان اور رزق کا خوف احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہے ۔لیکن یہاں احتیاط سے کام لینا اس طرح ضروری ہے، جس طرح تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے احتیاط کرنی جا ہے۔ای بات کے متعلق شخ محدر شیدرضا کھتے ہیں:

"وَلَا نَتْرُكُ الدَّعْوَةَ . إِلَى الْمَخْيْرِ وَلَا الْجَهَادَ دُوْنَهَ خَوْفاً عَلَى أَنْفُرِ مَا لَا نُفَرِّطُ بِأَنْفُرِ مَا يَّفَلُ الدَّنْفاءِ لَا نُفَرِّطُ بِأَنْفُرِ مَا يَعْلَى الْحَيَاةِ الدَّنْيَاءُ وَلَا نُفَرِّطُ بِأَنْفُرِ مَا يَعْلَى الْمُعَلِقُ الدَّعْوَةُ وَلَا حَمَايَتُهَا عَلَيْهِ . وَقَدْيَكُو لُ أَكْثَرُ مَا يُصِيْبُ الدَّاعِيَ إِلَى الْخَيْرِ مِنَ الْآذَى نَاشِئاً عَنْ وَقَدْيَكُو لُ أَكْثَرُ مَا يُصِيْبُ الدَّاعِيَ إِلَى الْخَيْرِ مِنَ الْآذَى نَاشِئاً عَنْ

لى ملاحظه هو: "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ص١٤١.

ع المرجع السابق ص ٢١.

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طَرِيْفَةِ الدَّعْوَةِ وَكَيْفِيَّةِ سَوْقِهَا إِلَى الْمَدْعُوَّ، لَا سِيَّما إِذَا كَانَ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُوِّيَدةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ " لِ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُوِّيَدةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ " لِ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُوِّيَدةً بِالْكِتَابِ وَالسَّنةِ " لِي جَهاد ابْن جانوں كا خوف كماتے ہوئے اور دنیا كى زندگی طمع كرتے ہوئے ترك نه كريں، إليكن الى كے ساتھ ] ہم دعوت وجهاد كے دوران الي باتوں پر بلاضرورت زور دينے كى وجہ سے ابنى جانوں پر زیادتی نه كريں، جن پر نه تو دعوت كا دارومدار ہے، اور نه بى دعوت كى تائيد وجهايت ان پر موقوف ہے، بسااوقات داعى إلى الخيركو يَنْ فِي والى اذيت كا سبب الى كاظريقه دعوت اور اسلوب تبليغ ہوتا ہے، خصوصاً جب كري الله أعلم بالصواب "



ل تفسير المنار ٣٢/٣-٣٣.

# لا نجوال شبهاوراس کی حقیقت

### '' لوگوں کے نہ ماننے کے سبب احتساب حجور ٹا''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کوششوں اور اوقات کولوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے پرضا کعنہیں کرنا چاہیے ، کیونکہلوگ اسے قبول نہیں کرتے ۔''

#### حقیقت شبه:

ہم تو نیق البی ہے اس شبہ کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قار نمین کی توجہ درج ذیل باتوں کی طرف میذول کرائیں گے:

1 وجوبِ احتساب کے لیے قبولیت احتساب شرطنہیں:

2 عدم قبولیت کاغیبی اموریس سے ہونا:

3احساب مين اتباع رسول كريم عليك كاواجب مونا:

## • وجوب احتساب کے لیے قبولیت احتساب شرطنہیں:

الله تعالی اوررسول کریم ﷺ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے کی فرضیت کولوگوں کی قبولیت ہے مشروط نہیں کیا ہے، بلکہ الله تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ اور آپ کی امت پراوامرونواہی کالوگوں تک پہنچا نا واجب قرار دیا ہے، چاہوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں ۔ بہت می نصوص میں الله کریں ۔ بہت می نصوص میں الله تعالیٰ کا پیفر مان ہے:

﴿ فَإِنْ تَـوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمَّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُونُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبَيْنُ ﴾. ل

''پس اگرتم نے روگر دانی کی ہتو ان (رسول کریم ا) کے ذینے تو صرف وہی ہے

ل سورة النور /الآية ۵۳ .

جو ان پر لازم کردیا گیاہے،اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر فرض کیا گیاہے،ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی، جب تم ان کی اطاعت کرو گے،اور یا در کھو کہ رسول کے ذیے تو صرف صاف صاف ( دعوت کا ) پہنچادینا ہے۔'' اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْهَتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ لَـ لَـ '' پس اگریه بھی تالع دار بن جا کمیں تو یقیناً ہدایت پا جا کمیں گے اور اگریہ روگر دانی کریں ،تو آپ پرصرف(دعوت کا) پہنچادینا ہے۔''

اس طرح قول ربانی ہے:

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ﴾ ' كَلَّ ''اً كُرتم اعراض كرو كَنوبيجان ركھو! كه بمار بے رسول كے ذمه تو صرف واضح طور ير ( دعوت كا ) پہنچادينا ہے۔''

ای طرح ارشاد سجانی ہے: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْکَ الْبَلْغُ الْمُبَيْنُ ﴾ تلے '' پھر بھی اگریہ منہ موڑیں تو آپ کی ذمہ داری صرف واضح طور پر تبلیغ کردینا ۔ . ''

اى طرح فرمانِ الى سے: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ مَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْخُ الْمُبِيْنُ ﴾ ك

''پس اگرتم اعراض کروتو کے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف ( دعوت کا )

صاف صاف پہنچادیناہے۔''

ل سورة أل عمران /الأية ٢٠.

ح. سورة المائده /الآية ٩٢.

٣ سورة النحل /الآية ٨٢.

سم سورة التغابن /الآية ١٢ .

ای طرح فرمانِ حَق تعالی ہے:﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ﴾ لے ''پس پیغمبروں کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچادینا ہے۔''

اى طرح الله تعالى كاار شاد كراى ب: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ﴾ ك

'' پس اگرتم روگردانی کرو، (تو کرو) میں تو تنهیں وہ پیغام پہنچا چکا، جو مجھے دے کرتمہاری طرف بھیجا گیاتھا۔''

ای طرح الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَإِنْ مَّانُسِرِيَنَّكَ بَعْمَ الَّذِيْ الْمِلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ﴾ ت نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ﴾ ت "اگر ہم ان سے کیے گئے وعدول میں سے کوئی آپ کو دکھا نیں ، یا آپ کوفوت کردیں ، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، (جبکہ) حساب تو ہمارے ہی ذمہے۔"

اس طرح قول رب العالمين ب:

﴿ يِاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ ثَلَ

''اے رسول! جو پچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے،اے (لوگوں تک) پہنچا دیجیئے،اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کاایک پیغام بھی نہیں پہنچایا،اوراللہ تعالیٰ آپ کولوگوں (کے شر) سے بچالے گا۔''

لي سورة النحل /الآية ٣٥ .

ع سورة هود 🛮 /الآية 🕰.

سم سورة الرعد /الآية ٣٠.

س سورة المائده /الأية ٧٤.

اى طرح قول تكيم ونبير ب: ﴿ فَ ذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ ل

'' پس آپ نفیحت کریں کیونکہ آپ صرف نفیحت کرنے والے ہیں۔'' پس رسول کریم ﷺ اور ان کی امت کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اوا مرونوا ہی پہنچا کیں ،اور انہیں یا دد ہانی کرا کیں ، چاہے وہ انہیں قبول کریں ، یا نہ کریں۔اس بلند مرتبت فریضہ کا لوگوں کے اعراض کے سبب ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں۔اس بارے میں امام نو وی " تحریر کرتے ہیں :

"قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: "وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ اللَّهُ عَنْهُمْ: "وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلِّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهِي ظَنِّهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهُ فَإِلَّ اللَّهُ عَنِ الْمُنْعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، " وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِيْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فَإِلَّ اللَّهُ عَرَّى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، " وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِيْ عَلَيْهِ فِعْلَهُ وَاللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ ": ﴿ وَمَا عَلَيْهِ النَّهُ عَرَّو جَلَّ ": ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ﴾ . ٢ على الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْغُ ﴾ . ٢

"الله تعالی علی سے راضی ہوجائے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ:" نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری مکلف سے اس وجہ سے ساقط نہیں ہوتی ، کہ اس کے خیال بیس اس کا کوئی فائدہ نہیں ، بلکہ اس پر اس (ذمہ داری) کا بجالا نافرض ہے، کیونکہ یادد ہائی مؤمنوں کوفائدہ دیتی ہے۔" اور بیہ بات ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ انسان پر نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، لوگوں سے منوانا (واجب) نہیں ۔ اور جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلْغَ ﴾ مینے

ل سورة الغاشيه /الآيتان ٢٢-٢١ .

ع شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢/٢-٣٣.

الله آيت كريم كاترجمديد إن رسول كي في صقو صرف يبنيانا بـ "

اس بات کی تا کیر قر آن کریم میں بیان کردہ اصحاب السبت جھٹے کے اس قصہ سے بھی ہوتی ہے، کہ جب نیک لوگوں نے انہیں ہفتہ کے دن حیلہ سازی سے شکار کرنے سے روکا ،اوران کی نافر مانی کے باوجودا حتساب کو جاری رکھا ،اور واضح کیا کہ وہ درج ذیل دواسباب کی بنا پراختساب کو جاری رکھے ہوئے ہیں:

- 1 الله تعالى كے ہاں ان كاعذر قبول ہوجائے۔
- شاید که نافر مان لوگ ان کی نصیحت قبول کرلیس، حیله سازی ترک کردیں اور
   الله تعالیٰ ہے تو یہ کرلیس۔

الله تعالى نے ان كاس بيان كوبايں الفاظ بيان فرمايا:

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا، قَالُوْا مُعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴾ ل

''اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہتم ایسے لوگوں کو کیوں نفیحت کرتے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزادینے والا ہے؟ (تو) انہوں نے جواب میں کہا کہ: تمہارے رب کے روبروعذر کے لیے، اور اس لیے کہ شایدوہ ڈرجائیں۔''

امام ابن العربيُّ اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

"لَمَّا فَعَلُوْا هَذَا نَهَاهُمْ كُبَرَاؤُهُمْ ، وَوَعَظَهُمْ أَحْبَارُهُمْ ، فَلَمْ يَقْبَلُوْا مِنْهُمْ ، فَاسْتَمَرُّوْا فِي نَهْيِهِمْ لَهُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ التَّمَادِيْ عَلَى الْوَعْظِ مِنْهُمْ ، فَاسْتَمَرُّوْا فِي نَهْيِهِمْ لَهُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ التَّمَادِيْ عَلَى الْوَعْظِ وَالنَّهُمْ ، وَلَمْ يَمْنِلُ أَوْلَمْ يُقْبَلْ ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ وَالنَّهُمْ ، فَبِلَ أَوْلَمْ يُقْبَلْ ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ بَعْضُهُمْ . يَعْنِي فِي الدُّنْيَا أَوْ بَعْضُهُمْ . يَعْنِي فِي الدُّنْيَا أَوْ بَعْضُهُمْ . يَعْنِي فِي الدُّنْيَا أَوْ

ﷺ بفتے والے: وولوگ تھےجنہیں ہفتے کے دن شکار کرنے ہے روکا گیا۔

لي سورةالأعراف /الااية ١٦٣.

﴿مُعَذِّبُهُ مُ عَذَابًا شَدِيْدً ا﴾ قَالَ لَهُ مُ النَّاهُوْنَ : ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّنَا " لَهُ مُ الْمَاهُوْنَ : ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ ﴾ أَيْ نَقُوْمُ بِفَرْضِنَالِيَتْبُتَ عُذْرُنَا عِنْدَرَبَّنَا " لِ

"جب انہوں نے بیکام (ہفتہ کے دن شکار) کیا، تو ان کے بڑوں نے انہیں منع کیا، اور ان کے پیشوا کو نے انہیں وعظ وضیحت کی، انہوں نے اپنی بڑوں اور پیشوا کو بات نہ مانی، (لیکن اس کے باوجود) وہ انہیں منع کرتے برخوں اور پیشوا کو کی بات نہ مانیا، ان کے وعظ اور منع کرنے میں رکا وٹ نہ بن سکا ، کیونکہ یہ (تو ایک ) فرض ہے، جا ہے اسے قبول کیا جائے یا مستر و کردیا جائے ، یہاں تک کہ بعض نے ان کے بڑوں سے کہا ﴿لِیمَ تَعِظُونَ وَالوں نے ان کے بڑوں سے کہا ﴿لِیمَ تَعِظُونَ وَالوں نے ان سے کہا ﴿لِیمَ مَعْدُورَةً إِلَى دِبَالَ مَعْدُورَةً إِلَى دِبَالِ بَعْنَ ہُم اپنا فریضہ والوں نے ان سے کہا: ﴿ مَعْدُورَةً إِلَى دِبَالِ بِهَا رَاعَدُ رَقُول ہوجائے۔"

# 🐠 عدم قبولیت نیبی امور میں ہے:

لوگوں پراس بات کا حکم لگانا کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ،ان نیبی امور میں سے ہے کہ جنہیں علیم وخبیر رب تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں،وہ

ا حکام الفران ۲/ ۷۹۷: شخ جمال الدین القائی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ کا ارشادگرا می اسعد رق اللہ و بہت میاں بات پردلالت کرتا ہے کہ برائی ہے روکنا بھی سا قطنہیں ہوتا، اگر چرو کنے والا جان کے کہاں میں کوئی فائدہ نہیں ، کوئلہ (احساب کی ادائیگی کے لیے ) بیٹر طنہیں کہ اے قبول کیا جائے ، اگر احساب میں صرف یمی ہو کہاں کے ذریعے دین کے ایک عظیم رکن کی ادائیگی ہوجاتی ہے، صدود البید کے لئے حمیت دغیرت کا اظہار ہوجاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے روپر وعذر چش ہوجاتا ہے، تو یمی کچھا حساب کے ناکدہ کو داضی کرنے کے لئے بہت کا تی ہے۔''

ع ۔ ترجمہ:''تم ان لوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہو،جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا پخت سز ادینے والا ہے؟'' ع ۔ ترجمہ:''تمہارے رب کے رو ہر دمعذرت کے لیے '' جس وقت اور جس طرح چاہے ، انہیں پھیر دیتا ہے۔اوران کا پھیر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے . بہت ہی آ سان ہے۔امام مسلمُ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص فِلْ آئٹا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا:

" إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ ٰ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ شَاءَ" . ل

"مَنَّلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيْشَةِ ، تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ". لَيُ الرَّيْلَاثِ اللَّيْلَةِ الرَّيَاحُ بِفَلَاةٍ أَنْ لَيْ مَثَالُ الكَيْرَكَ ما تند ہے، جسے بہ آب و گیاہ زمین میں مواالث لیٹ ویتی ہے۔ "

کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ تقویٰ کے بلنددر ہے پردیکھتے ہیں، پھروہی لوگ بدترین فاسقوں میں شامل ہوجاتے ہیں، اور کتنے ہی آخری درجے کے فاسق لوگ موت کے وقت اونے درجے کے متقی لوگوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ اور بیر

ل صحيح مسلم، كتاب القدر ،باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم الحديث ٢٣٥٣ ، ٢٠٣٥/٢.

ع سنن ابن ماجه ، المقدمه ، باب في القدر موقم الحديث 22، 19/1 ال حديث كوش البائي منحديث كا ، 19/1 ال حديث كون البائي ماجه ، وقم الحديث كا ، 17/1). الى حديث كوانام احمر في الفاظ كا فتلا ف اورمعاني كا تحاد كرماته دوا شاد روايت كياب . (ملاحظه هو : المسند ١٨ ٨ ١٩٠٠ - ١٠٠٩). ال دونول إسادكو كي شخ البائي في اصحيح اقرار دياب . (ملاحظه هو : حاشيه مشكاة المصابح الرحم).

ایک ایی حقیقت ہے،جس کا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں ۔

نی کریم ﷺ نے اس حقیقت کو کتنے واضح اور عمد انداز میں بیان فر مایا ہے: " إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيْمَايَرَي النَّاسَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار ،وَيَعْمَلُ فِيْمَايَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ،وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ ،إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهِا. " لِ

'' بے شک بندہ لوگوں کے دیکھنے میں جنت کے مکینوں جبیباعمل کرتا ہے اوروہ (حقیقت میں) جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ (اسی طرح) بند ولوگوں کی نظر میں جہنم والوں کاعمل کرتا ہے،اوروہ ( حقیقت میں ) جنت جانے والوں میں ہے ہوتا ہے۔ بےشک اعمال کا دارومداران کے خاتمے پر ہے۔''

پس جب بندہ دوسروں کے خاتمے سے بے خبر ہے ،تو وہ یہ بات کیسے کہ سکتا ہے کہ لوگ اختساب قبول نہیں کرتے ،اور پھراسی مفروضے کی بناپر [ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر] کیوں کرترک کرے؟

### اختساب میں اتباع رسول کریم ﷺ کا وجوب:



الله تعالى نے رسول كريم الليكي كو ہمارے ليے نموند بنايا ہے، ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ خَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَوْجُوْا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا﴾. ٢

''یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ امیں عمدہ نمونہ (موجود ) ہے، ہراس شخص کے ليے جواللہ تعالی اورروز قیامت کی توقع رکھتا ہے اور اللہ تعالی کو بکثرت یاد کرتاہے۔''

اس حدیث کوامام بخاریؓ نے اپنی تھیج میں حضرت مہل بن سعدالساعدی دیڑے ہے روایت کیا ہے، کتیاب البہ قاق ، با ب الأعمال بالخواتيم و مايخاف منها مرقم الحديث ٧٣٩٣، ٣٢٠/١١ .

عورة الأحزاب /الآية ٢١.

ہم اس قول کے دعوے داروں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم بھٹھ نے لوگوں کے نہ مان نے کی بنا پر نیک کا حکم دینا اور برائی ہے رو کنا ترک کر دیا؟ ہر گزنہیں، بلکہ نبی کریم بھٹھ نو انتہائی سکتین اور مشکل حالات میں بھی اللہ تعالی ہے لوگوں کی ہدایت کا سوال کرتے ہوئے اس فریضہ کی ادائیگی میں مصروف رہے، آپ بھٹھ نے تو لوگوں کے دعوت اسلام کو مستر دکرنے پران کی آئندہ نسلوں کے ہدایت یا فتہ ہونے کی تمنا کی۔ درج ذیل حدیث اس حقیقت کو کتنی وضاحت ہے شکارا کررہی ہے:

امام مسلم مطرت عائشه ولاتها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کر میم مشکلہ انہوں نے رسول کر میم مشکلہ استفسار کیا: "یا رَسُولَ اللّهِ! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَومٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُدٍ؟"

"ا الله كرسول الكياآب بربه احدك دن ت خت دن آيا ب "؟ رسول كريم الله كرا م الله كرا الله كر الله كرا الله كرا الله كرا الله كر الله كر الله كر الله كرا الله كرا الله ك

مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلِ بْنِ عَبْدِ كُلال، فَلَمْ يُحِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ لَ فَلَمْ اَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِيَجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ لَ فَلَمْ اَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِيَعَوْنِ الثَّعَالِبِ لِللهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّنْنِي . فَنَظَرْتُ فَإِذَا فَيْهَا بِعَمْرِيْ لُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ: " إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ فَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ".

قَالَ: " فَنَادَانِيْ مَلَكُ الَجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ ا

- ع افسام أستفق إلا وأنابقرن الثعالب العنى مصيبت كى شدت اورتيكنى كى وجد بي مجھا بي حالت كا احساس قرن الثعالب كے پاس ہوا۔ (قون الشعالب ) يقرن المنازل نامى جگد ب، اور بيجگه نجد والوں كاميقات ب- (ملاحظه هو: شرح النووى على صحيح مسلم ١٥٥/١٢).

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الحِبِالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي اللهُ وَلَدُ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأَمُرَنِي، فَمَا شِنْتَ؟ إِلْ شِنْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَلَى يُنْدَنُهُ اللهُ عُنْدَدُ. "

ِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا " . لَهِ

''اے عائشہ! میں نے تیری قوم سے (احد کے دن سے بھی) سخت دن پایا ہے۔ اور مجھے ان کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کا سامناعقبہ والے دن ہوا۔ جب میں نے ابن عبدیالیل بن عبدکلال کے سامنے خود کو پیش کیا، لیکن اس نے میری بات کو نہ مانا۔ میں بے خودی کی حالت میں (وہاں سے) چلا۔ قرن الثعالب پہنچنے تک مجھے بھے ہوش نہ تھا، پھر میں نے اپ سرکو اٹھایا، تو ایک بادل مجھ پرسایدگن ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس میں جریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا،''آپ کی قوم نے آپ سے علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا،''آپ کی قوم نے آپ سے ویکھ کہا، اور جس طرح آپ کو جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہو ویا ہیں عمر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہو ویا ہیں عمر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہاڑ دی کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ اسے جو چو ہی ہی میں۔'

آپ انے فرمایا: پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی ،اورسلام کہا ، (پھر) کہا۔''اے محمدا! آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا ہے ،اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں ،اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، تاکہ آپ مجھے تکم دیں۔آپ[مجھے] کیا[تھم دین] چاہتے ہیں؟

ل صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ، رقم الحديث ١٤٩٥، ٣٠٠/١٥٠١ .

اگرآپ چاہیں تو میں آئہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔'' رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا:'' (نہیں) بلکہ میں تو بیا میدرکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے (لوگ) پیدا کرے گا، جوصرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، (اور)اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔''

کیااس کے بعد بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کسی بھی شخص سے یہ کہنے کی تو قع کی جاسکتی ہے کہ ہمیں [امر بالمعروف اور نبی عن المنكز] کی خاطرا پنی صلاحیتوں اور تو انائیوں کوضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔

### تائيدشبه مين بعض آيات سے استدلال:

اس شبروالبعض اليى آيات سے اپنے موقف كى تائيد كرتے ہيں، جن ميں ان كے رغم باطل كے مطابق وعظ وتبلغ اور [امر بالمعروف اور نہى عن المنكر] كا تقم صرف اس وقت ہے كہ جب اميد نفع ہو، يابية قع ہوكہ سفنے والا عذاب سے ڈر جائے گا،رب العالمين كا خوف اس پرطارى ہوجائے گا،اوروہ سيد ھے راستے پرگامزن ہوجائے گا۔ان كى پيش كردہ آيات ميں سے چاردرج ذيل ہيں:

ا - ﴿ مولائِ كَرِيم نِ ارشاوفر مايا: ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرِى ﴾ لَـ اللَّهِ عُرِى ﴾ لَـ اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكُلِي الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى اللْعَلَى الْمُوالِقُلِمُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِيْعِ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ الْمُعْمِيْعِ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ الْمُعْمِيْعُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُلِي الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ عَل

ب - ارشادِر بالى ب: ﴿ إِنَّـمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ ٢

'' آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہو،جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔'' ہیں اور نماز وں کی یابندی کرتے ہیں۔''

ل سورة الأعلى/الآية 9 .

ل سورة فاطر/الآية ١٨.

(PP)

ے روکنے کا فریضہ دل کے انکار سے سرانجام دینا ہوگا۔ کیونکہ خوف کی بناپر ایمان کا چھپانا اورا سے ظاہر نہ کرنا جائز، ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔اللہ تعالی نے فر مایا ہے:
﴿ إِلَّا مَنْ أَنْحُوهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ ﴾ ل

" بجزاس کے جس پر جرکیا جائے اوراس کا دل ایمان پر برقر ارہو۔''

" فَهٰذِهِ مَنْزِلَةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ " یے

" اور یہ بھی نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے کا ایک درجہ ہے۔''

بات کا خلاصہ بیہ ہے کہ آیت کریمہ ﴿عَلَیْكُمْ أَ نَفُسَكُمْ ﴿ وَرَحَدِیثَ الوَتَعْلِيہ ﴿عَلَیْكُمْ أَ نَفُسَكُمْ ﴿ وَلِي اللّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

**POOO** 

ل سورة النحل/جزء من الآية ١٠١.

<sup>&</sup>lt;u>ع</u> أحكام القرآن ٣٨٤/٢.

# لتيسراشبهاوراس كى حقيقت

## ''اپنی کوتا ہیوں کے سبب احتساب حچھوڑ نا''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ' جب ہم ان تمام کاموں کو بجانہیں لارہے ہیں، جن کا ہمیں تکم دیا گیا ہے ،اور ان تمام کاموں ہے اجتناب نہیں کررہے ہیں، جن ہے ہمیں روکا گیاہے،لہذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کونیکی کا تکم دینے ،اور برائی ہے روکنے کے بجائے اپنی فکر کریں ،اورایئے اعمال کوسنواریں۔'

ان لوگوں نے اپنے موقف کی تا تید میں نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ جہاں تک نقل دلائل کا تعلق ہے تو ان لوگوں کا کہنا ہے، کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ندمت فر مائی ہے جولوگوں کو یکی کا تھم دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِر بانی میں ہے: ﴿ أَ تَا مُسُرُونَ النَّاسَ بَالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ . ل

'' کیاتم لوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہو،اورا پنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالا نکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیاتم عقل نہیں رکھتے۔''

ای طرح ارشادِربتعالی ہے:

﴿ يِناً يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنُ تَقُولُوْا مِالَا تَفْعَلُوْنَ ﴾ . ٢

''اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو، جوتم (خود) نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ نالیند ہے کہتم وہ بات کہوجس برخو عمل نہیں کرتے ہو۔''

لي سورة البقره /الأيتان ٣٣.

ع سورة الصف / الأيتان ٣-٢ .

ای طرح نبی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کے برے انجام سے امت کو باخبر کیا ہے۔ امام بخاریؒ حضرت اسامہ بن زید فٹاٹھا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:

" يُحَاهُ بِالرَّجُلِ، فَيُطْرَحُ فِيْ النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيْهَاكَمَا يَطْحَنُ النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيْهَاكَمَا يَطْحَنُ السَّرِ، فَيَقُولُونَ:أَيْ فُلَإِنُ! أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟"

فَيَقُوْلُ: " إِنَّيْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكُر وَأَفْعَلُهُ " لِ

'' قیامت کے دن ایک آ دمی کولا یا جائے گا ، اور اسے آگ میں پھینکا جائے گا ، پھراسے (اس طرح) پیسا جائے گا ، جس طرح گدھا چکی کے گر د چکر لگاتے ہوئے چکی میں موجود چیز کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ پھراس کے گر دجہنم والے اسمجھے ہوں گے ، اور اس سے کہیں گے۔'' اے فلاں! کیا تو وہی نہیں ہے جو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا؟''

پس وہ کہےگا:'' بےشک میں نیکی کاحکم تو دیتا تھا،لیکن خود اسے بجانہ لا تا تھا، برائی ہے روکتا تو تھا،لیکن خوداس کاار تکاب کرتا تھا۔''

جہاں تک عقلی دلیل کاتعلق ہے تو ان لوگوں کا کہنا ہے۔ کسی چیز سے محروم شخص وہی چیز دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس شخص کی بات پر کون کان دھرے گا ، جو نیکی کا تھم تو دے ، لیکن خودا سے نہ کرے ، برائی ہے تو رو کے ، کیکن خوداس کا ارتکاب کرنے والا ہو؟

## شبه کی حقیقت

ہم تو فیق البی ہے درج ذیل عناوین کے تحت اس شبہ کی ملطی کوآشکارہ کریں گے:

لى صحيح البخاري، كتاب الفتن باب الفتنه التي تموج كموج البحر وقيم الحديث ٣٨/١٣،٧٠٩.

- الاعث مدمت نیکی کانه کرنا ہے، نیکی کا حکم دینانہیں:
- ⑥ایک واجب کا چھوڑ نا دوسرے واجب کے چھوڑنے کے لیے سبب جواز نہیں:
  - ⑤ قبول شبه سے فریضہ احتساب کامعطل ہونا:
  - گناه گارشخص كااحتساب بمیشه غیرمؤ ژنهیں:

## باعثِ مُدمت نیکی کانه کرناہے، نیکی کاتھم دینانہیں:

واجبات دوسم کے ہیں:

🛈 نیکی کا حکم دینااور برائی سے رو کنا۔

② نیکی کرنا اور برائی ہے اجتناب کرنا۔

جن نصوص سے اس شبہ کے کہنے والوں نے احتجاج کیا ہے،ان میں پہلی قتم کے واجب اداکرنے کی بناپر ندمت نہیں، بلکہ دوسری قتم کے واجب کوچھوڑنے پر ندمت کی گئ ہے۔ ان نصوص میں لوگوں کو نیکی کا تکم دینے ، برائی سے رو کئے اور اچھا بول بولنے کی وجہ سے فدمت نہیں ہے، بلکہ یہاں اپنے نفس کو بھول جانے ، نیکی کا کام نہ کرنے ، برائی کا ارتکاب کرنے ، اور اچھا تول کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ندمت کی گئی ہے۔

مثال کے طور پر ایک طالب علم تفسیر کے مضمون میں پاس ہو جاتا ہے، کیکن حدیث کے مضمون میں اس کی قسمت یا وری نہیں کرتی ، کیا عقل و دانش کے بموجب تفسیر میں پاس ہو جانا اس کے لیے باعث طلامت ہوسکتا ہے؟ ہر گر نہیں تفسیر میں اس کی کامیا بی قابل تعریف ہے، کیکن حدیث میں اس کی ناکامی اس کے لیے باعث فدمت ہے۔

بہت سے مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے کہ ان نصوص میں زجروتو بیخ کا سبب نیکی کا عظم دینا نہیں ، بلکہ نیکی کا نہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر امام قرطبی ارشاد باری تعالیٰ ﴿ أَ عَامُو وْنَ النَّاسَ بَالْبِوّ . الآیة ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"إعْلَمْ وَقَقَكَ اللَّهُ أَنَّ التَّوْبِيْحَ فِيْ الآيَةِ بِسَبَبِ تَرْكِ فِعْلِ الْبِرِّ، لَا بِسَبَبِ الْأَمْرِ بِالْبِرِّ لَا يَسَبَبِ الْأَمْرِ بِالْبِرِّ لَا

''جان رکھو!الله تَعالَى تَجْفِ توفِق دے كه اس آیت میں تو نیخ كاسب نیكی كانه كرناہے، نیكى كا تھم دینابا عشوق تے نہیں۔''

اى طرح حافظ ابن كثيرُاس آيت كي تفير ميں لكھتے ہيں: " وَلَيْسَ الْـ مُرَادُ ذَمَّهُمْ عَلَى أَمْر هِمْ بِالْبِرِّ مَعَ تَرْكِهِمْ لَهُ ، بَلْ عَلَى تَرْكِهِمْ لَهُ". عَ

''اس آیت ہے مراوی نیکی کا تھم دینے کے ساتھ نیکی ترک کرنے پران کی ذمت کی گئی ہے، بلکہ نیکی کے چھوڑنے پر(ان کی ندمت کی گئی) ہے۔''

## ایک واجب کا جھوڑ نادوسرے واجب کے ترک کا سبب جواز نہیں:

ندكور بالا دونوں اقسام كے واجبات اليے نہيں كەلىك دوسرے كے ليے لازم وطروم ہوں ، اورائيك كے چھوڑنے سے دوسرے كا چھوڑ نالازم آتا ہو۔ بيائيك واضح حقيقت ہے جس كا ادراك بہت سے لوگ كرتے ہيں۔ كيا ہم اليے شخص كو جو نماز تو پڑھتا ہے ، ليكن روز نہيں ركھتا ، يكہيں گے كدوه روز ئين دركھنے كى بنا پر نماز پڑھنا بھى ترك كروے؟ الى بات كو بہت سے علمانے بيان كيا ہے۔ مثال كے طور پرامام ابو بمرالجصاص فرماتے ہيں :

وَ حَسَبَ أَنْ لَا يَسْخِتُلِفَ فِي لُزُوْمِهِ البَرُّ وَ الْفَاحِرُ ، لَا تَرَى أَنَّ تَرْكُ الْإِنْسَانِ لِلسَّلَةِ فَرْضَ الصَّومِ وَ سَائِرَ الْعِبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لِلصَّلَاةِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ فَرُوْضَ الصَّومِ وَ سَائِرَ الْعِبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لِلصَّلَاةِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ فَرْضَ الصَّومِ وَ سَائِرَ الْعِبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَلْ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَئَتَهِ عَنْ سَائِرِ الْمَنَا كِيْرِ فَإِنَّ فَرْضَ لَلْ مَنْ وَلَى الْمَائِرَ الْعِبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَنَهُ عَنْ سَائِرِ الْمَنَا كِيْرِ فَإِنَّ فَرْضَ لَلْ اللَّهُ عَنْ صَائِرَ الْعَبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَائِرَ الْعِبَادَتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَلْ اللَّعْ وَ اللَّهُ عَلْ سَائِرَ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَئَتَهِ عَنْ سَائِرِ الْمَنَا كِيْرِ فَإِنَّ فَرْضَ لَلْ الْحَالَةِ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ سَائِرِ الْمَنَا كِيْرِ فَإِنَّ فَرْضَ

ل تفسير القرطبي ٢٦٦١/١.

ع. محتصر تفسير ابن كثير (٩٩/). نيز ملاحظه هو: تفسير البيضاوي. ٥٩/١ وتفسير أبي السعود، ١/٩٤ وتفسير فتح القديرا/٤٤.

\_ أحكام القرآن ٣٣/r.

على صحيح مسلم ٢٣/٣؛ نيز ملاحظه هو: التفسير الكبير ٣/٢٤؛ وتفسير البيضاوي/١٥٠؛ وتفسير البيضاوي/١٥٠؛ وتفسير البيضاوي/١٥٠؛ وتفسير السعود ١/٩٤؛ وتفسير السراج المنير ١/٥٥/.

محکمہ دُلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرح (برائی سے )روکنااس پرفرض ہے اگر چہاس کا دامن اس سے آلودہ ہی کیوں نہ ہو؟ پس اس پردو چیزیں واجب ہیں: اپنے نفس کو (نیکی کا) تھم دے اور (برائی سے) روکے ۔دوسروں کو (نیکی کا ) تھم دے اور (برائی سے )روکے۔اوراگر اس نے ایک واجب میں کوتا ہی کی، تو اس کے لیے دوسرے واجب میں غفلت برتنا کیسے جائز ہوگیا۔''

## 🐠 قبول شبه سے فریضئه احتساب کامعطل ہونا:

اگرہم اُمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بیشرط عائد کریں ، کہ انسان ہراس کا م کوکرے ، جس کا حکم ویتا ہے ، اور ہراس کا م سے اجتناب کرے ، جس سے روکتا ہے ، تو پھر ہم کسی کو فریضنہ احتساب اداکرنے والا نہ پائیں گے ، اور اس طرح بی عظیم واجب معطل ہوکر رہ جائے گا۔علائے امت ؒنے اس بات کو واضح طور پر بیان فر مایا ہے ۔ مثال کے طور پر حضرت سعد بن جبر نے فر مایا :

"كَوْ كَانَ الْمَرْءُ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ فِيهِ شَىءٌ، مَا أَمَرَ أَحَدُ بِمَعْرُوْفِ وَلَا نَهَى عَنْ مُنْكِرٍ " لِي يَكُوْنَ فِيهِ شَىءٌ، مَا أَمَرَ أَحَدُ بِمَعْرُوْفِ وَلَا نَهَى عَنْ مُنْكِرٍ " لِي يَكُونُ فَضَ اللَّهِ فَعَنْ مُنْكِرٍ " لِي اللَّهُ عَنْ مُنْكِي كَاحَكُم نَد حَاور بِرانَى سَن دوك جب تو ( پهرتو) كوئ خض يَكَى كاحكم ند د سك خوداس مِن كوئى ( برائى ) ندر بهرتو ) كوئ خض يَكى كاحكم ند د سك كاداور برائى سے ندروك سكے كار "

امام ما لكُ نے اس قول پر تھرہ كرتے ہوئے فرمایا: " وَصَدَقَ ، وَمَنْ ذَاللَّذِي لَيْسَ فِيْهِ شَيءٌ؟". ٤

'' اور انہوں نے (سعید بن جبیر ) نے سے کہا ،وہ کون ہے جس میں کوئی

ل منقول از تفسير القرطبي ٣٩٤/ ٣٧٨- ٣٩٨ .

ع المرجع السابق ٣٩٨/١.

چيز(خرابي)نہيں"؟

ای طرح امام قرطبی نفقل کیا ہے کہ حضرت حسن نے مطرف بن عبداللّہ سے کہا: " عِظْ أَصْحَابَكَ """ اینے ساتھیوں کونصیحت کیجئے"

انهوں نے جواب میں کہا:" إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقُوْلَ مَالَاأَفَعِلُ:"

''میں ڈرتاہوں کہوہ بات کہوں جس کومیں خورنہیں کرتا۔''

ين كر حفرت صن كمن كهذ " يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَيُنَا يَفْعَلُ مَا يَقُولُ؟ يَوَدُّ الشَّيْطَالُ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ بِهِذَا ، فَلَمْ يَأْمُوْ أَحَدُّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُنْكُر ". ل

''اللہ تعالیٰ آپ پررم فرمائے ہم میں کون ایسا ہے جووہ (سب کچھ) کرتا ہے، جووہ کہتا ہے؟ شیطان اس بات کے ساتھ اپنامقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، (تا کہ) پھرکوئی نیکی کاتھم نہ دے، اور نہ ہی برائی ہے روکے۔'' اس بات کوامام الطمری ٹے فواضح کیا ہے، چنانچہ دہ فرماتے ہیں:

" وَأَمَّا مَنْ قَالَ: " لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ إِلَّا مَنْ لَيْسَتْ فِيْهِ وَصْمَةٌ " ! فَإِنْ أَرَادَ أَنَّـهُ الأَوْلَـى فَحَيِّـدٌ، وَإِلّافَيَسْتَلْزِمُ سَدَّ بِابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ " عَ

''اورجس نے میکہا کہ '' نیکی کا حکم وہی دے،جس میں کوئی فلطی ندہو'۔اگر اس کا مقصود پیہے کہ میہ بہترین صورت ہے، توبیع کدہ (بات)ہے،بصورت دیگر اس فریضہ کوادا کرنے والے کسی دوسرے شخص کے موجود نہ ہونے کی صورت میں، نیکی کے حکم دینے کا درواز ہبند ہوجائے گا؟

لے منقول از تفسیر القاسمی ۳۲۵/۱.

ع ملاحظه هو: فتح الباري ۵٣/١٣.

## 🐠 گناه گار کا حنساب ہمیشہ غیرمؤ ترنہیں

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر کامل خص کی دعوت گناہ گار خص کی دعوت کناہ گار خص کی دعوت ہے زیادہ موٹر اور مقبول ہوتی ہے، کین پید خیال کہ کامل خص کی دعوت ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، اور گناہ گار خص کی دعوت ہمیشہ غیر موٹر ہوتی ہے۔ جی نہیں ۔ کتنے کامل اور غلطیوں سے پاک انہیائے گرام علیہم السلام کی دعوت ان کے قریب ترین دشتہ داروں پر اثر انداز نہ ہوتی ۔ حضرت نوح مالیا ہا کی دعوت سے ان کا کی دعوت کا ان کی بیوی اور بیٹے پر پچھاٹر نہ ہوا، حضرت ابراہیم عالیا ہا کی دعوت سے ان کا باپ فیض یاب نہ ہو سکا۔ حضرت ابوط عالیا ہا کی بیوی نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہی ،ای طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کامل ترین خص حضرت محمد اللہ ان کی دعوت پر لبیک نہ کہی ،ای طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کامل ترین خص حضرت محمد اللہ ان کی دعوت پر لبیک نہ کہی ،ای کی کواسلام کی طرف نہ پھیرسکی ۔

ای طرح کتنے ہی کامل انبیائے کرام علیہم اسلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی ، مگر ان کے ساتھ بجز چندلوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا ، بلکہ انبیائے کرام علیہم اسلام میں سے بعض ایسے بھی تھے ، جن پرایک خض بھی ایمان نہ لایا۔ لے

اس کے برعکس ہم کتنے ہی ایسے لوگوں کود کھتے ہیں جن کے اعمال ان کے اقوال کے

ل امام سلم معزت عبدالله بن عباس فالقها الدوايت كرت بين كدرسول كريم فلي في في في الم

<sup>&</sup>quot; عُـرِضَـتُ عَلَيَّ الْأَمْمُ ،فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَة الرُّهْيَطُ أَوَالنَّبِيُّ وَمَعَة الرُّجُل.وَالرُّجُلانِ،والنَّبِيُّ لَيْس مَعَة أَحَدُ . "

<sup>&#</sup>x27;'مجھ پرامتیں پیٹی گئیں، پس میں نے (ایک) نبی دیکھا، جس کے ساتھ مختصر گروہ تھا،اور (ووسرا) نبی ( دیکھا) جس کے ساتھ ایک آ دی تھا،اور (نبی دیکھا جس کے ساتھ ) دوآ دی تھے۔اور (ایسا بھی ) نبی ( دیکھا) جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔''

<sup>(</sup>صحیح مسلم ،کتاب الإیمان ،باب الدلیل علی دخول طوائف من انمسسین الجنة بغیر حساب و لا عذاب ،جزء من رقم الحدیث رقم ، ۱۹۹۷،۳۳۷ ) الرهیط ،به رهط کی تصغیر هی جودس سے کم آدمیوں کی جماعت پرمشمل ہوتی ہے۔

برنکس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجودان کے بہت پیروکارنظر آتے ہیں۔حقوق انسانی کے برخ سے برخ سے جھوٹے انسانی حقوق کوسب سے زیادہ پامال کرنے کے باوجود، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا ہم نوا بنا لینے میں کا میاب ہوجاتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے نام نہاد محافظوں اور مظلوم قوموں کے غم میں ڈو بے ہوئے جھوٹے دعویداروں کے پیروکاروں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں، اگر چہدہ مظلوم مزدوروں اور مقہور قوموں پرسب سے نیادہ ظلم وستم کرنے والے ہیں۔

بات کا خلاصہ رہے کہ کوئی شخص ا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکواس لیمترک نہ کرے کہ اس کی اپنے اعمال میں کوتا ہی اس کے احتساب کو غیر مفید بنا دیتی ہے۔ بسااوقات ایسے ہی شخص کا احتساب اپنے سے بہتر حالت والے شخص کے احتساب سے زیادہ سودمند ثابت ہوجاتا ہے۔

#### تنبيه

ہماری مذکورہ بالا باتوں سے بینہ بھولیا جائے کہ ہم [امر بالمعروف اور نہی عن المنکر م کی ادائیگی کے لیے نیکی کا ترک کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا مضر خیال نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر نیکی کا کرنا اور برائی سے بچنا واجب ہے ، اور وہ اس بارے میں غفلت کا شکار ہو کرا پے لیے اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دیتا ہے ، اس طرح ہم اس بات کی تاکید بھی کرتے ہیں ، کہ نیکی کا تھم دینے والا اس نیکی کا سب سے پہلے کرنے والا ہو ، اور برائی سے منع کرنے والا اس برئی کا سب سے پہلے چھوڑنے والا ہو ، جیسا کہ ہمارے نبی کریم بھی کا طر زعمل تھا۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ نیکی کا کرنا اور برائی کا ترک کرنا ، نیکی کا تھم دینے ، اور برائی سے روکنے کے لیے شرط ہے ۔ جو شخص نیکی کا تھم دے رہا ہو ، اورخود نہ کرتا ہو، ای طرح برائی ہے روک رہا ہو، کیکن خود اسے کرتا ہو، اسے بیہ نہ کہا جائے گا، کہ نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے روکنا بند کردو، بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ نیکی کا تھم دیتے رہو، اور برائی ہے روکنا جاری رکھو، لیکن اپنے بارے میں مجھی اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، خود بھی نیکی کرواور برائی ہے اجتناب کرو۔ واللہ اعلم بالصواب لے

إلى الله بدار ميس مزيد تفصيل راقم السطور كي كتاب" السلوك وأثره في الدعوة إلى الله
 تعالى "مركا-ص ٢٠٠ مين ملاحظه فرمائيه .

# (چوتھاشبہاوراس کی حقیقت

## ''خوفِ فتنہ کے باعث احتساب کا حجور ٹا''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ کاشکار ہونے کے خدشہ کے پیش نظر نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔

### حقيقت شبه

بم الله تعالى كي وفي ساس شبك حقيقت درج ذيل عناوين كي حت واضح كري ك.

الترك احتساب كابجائے خود مبتلائے فتنہ كرنا۔

@شبه کی منافق جدین قی*س کے عذر سے* مشابہت۔

🕃 شبه کا نبی کریم ﷺ کی وصیت سے تعارض۔

شبه کا نبیا ئے کرام میں ماسا ماور صالحین کی سیرتوں سے تصادم۔

### www.KitaboSumat.com

€ تنبيه-

## 🕡 ترک احتساب کا بجائے خود مبتلائے فتنہ کرنا

ہم اس دعویٰ کے کرنے والوں ہے سوال کرتے ہیں کہ کیاتم احتساب کو چھوڑ کر فتنہ ہے بچ گئے ہویا فتنہ کا شکار ہو چکے ہو؟

قر آن وسنت کی نصوص اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ احتساب کا جھوڑ نا فتنہ کا باعث بن جاتا ہے۔انہی نصوص میں بیاشا دِر بانی بھی ہے:

﴿ وَاتَّـ قُوا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ ل

ل سورة الأنفال / الآية 🕰 .

'' اورتم ایسے فتنہ سے بچوجس کا اثرتم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہےگا ،اور پیجان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سز ادینے والا ہے۔''

حفرت عبدالله بن عباس بناهاس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں!

"أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المُؤْمِنِيْنَ أَنْ لَا يُقِرُّوْا الْمُنْكَرَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ يُصِيْبُ الظَّالِمَ وَغَيْرَ الظَالِمَ " لِـ

"الله تعالى نے مؤمنوں كواس بات كا تعلم ديا ہے كہ وہ اپنے درميان برائى كو پنينے ندديں ،جس كى بناپر الله تعالى كا (وہ)عذاب انہيں اپنى لپيٹ ميں لے لے جوظالم اورغيرظالم كو (يكساں) پنج تاہے۔"

ا نہی نصوص میں سے ایک امام طبرائی کی بیان کردہ وہ حدیث بھی ہے جے حضرت عرب بن عمیر قدیث نے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا:

" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذَّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ الْخَاصَّةِ بَعْمَلٍ الْخَاصَّةِ بَعْمَلٍ الْغَامَةُ أَنْ تُغَيِّرُهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ حِيْنَ يَأْذَنُ اللَّهُ فِيْ هَلَاكِ الْعَامَةِ وَالْخَاصَّةِ " عَيْنَ اللَّهُ فِيْ هَلَاكِ الْعَامَةِ وَالْخَاصَةِ " عَيْنَ اللَّهُ فِيْ هَلَاكِ الْعَامَةِ وَالْخَاصَةِ " عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةِ اللَّهُ الْعَامَةِ وَالْخَاصَةِ " عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةِ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعْلَى الْعَلَمِ الْعَلَالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

''الله تعالیٰ خاص لوگوں کے (بُرے) اعمال کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلانہیں کرتے ، یہاں تک کہ خاص لوگ ایسے کام کریں ، جسے عام لوگ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ل. تنفسير البغوي (المطبوع على هامش تفسير الخازن ) ٢٣/٣؛ يُمز ملاحظه هو : تفسير الطبري. ٣2٣/١٣ .

ك نقلاعن محمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الفتن ،باب في ظهور المعاصي، ٢٧٨/٤. حافظ
 الهيشمي في ال حديث ك معلق كهائي "الصطرائي في روايت كيا اوراس كر مال ثقات مين. "

بدلنے کی استطاعت رکھیں لیکن وہ اسے نہ بدلیں، اس وقت اللہ تعالی عام وخاص (سب) کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔''

انبی نصوص میں سے ایک امام احمد کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے، جے حضرت عبداللہ این عمر وظافی نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آ یہ نے فرمایا:

" إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ :إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمُ ، فَقَدْ تُودِّ عَ مِنْهُمْ "ل

''اگرتم میری امت میں (یہ بات) دیکھوکہ وہ ظالم کویہ کہنے ہے ڈرتی ہے کہ ''بشک تو ظالم ہے' تو تم ان سے ہاتھ دھولیجئے؟ قاضی عیاض ّاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

" أَصْلُهُ مِنَ التَّوْدِيْعِ ، وَهُوَ التَّرْكُ ، وَحَاصِلُهُ أَنْ تَرْكَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكِرِ أَمَارَةُ الْخَذْلَانِ وَغَضَبِ الرَّبِّ. " ع

''(تُسوَدٌغُ) کااصل[تودیع] سے ہے،جس کامعنی ترک کرنا ہے۔خلاصہ یہ کہ نیکی کاعکم نہ دینا ،اور برائی سے نہ روکنا ، ذلت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی

<sup>&</sup>quot;السسند" للإمام احمد ، وقم الحديث ١٩٢١، ١٠/١-٣٠٠ ال عديث كا استاد كوشخ احمد شاكر في المستند الرحم) الى عديث كا استاد كو المام عالم في معنى كا تحاد اور الفاظ كا المام عالم في معنى كا تحاد اور الفاظ كا المستند الرحم المستند الده ١٩٢/٣) ؛ اور اللى سندكو و المستند الده ١٩٢/٣) ؛ اور اللى سندكو و المستند الده ١٩٢/٣) . في كريم عن المستند ك عن المستند المام المناو المستند ك من المناو المستند ك المناو المناو المناو المناطقة عن المناطقة عن المناو كا ا

نثانی ہے۔''

اوراس فتنہ سے بچاؤنیکی کا تھم دینے اور برائی سے رو کئے سے بی ہوسکتا ہے۔ شخ جلال الدین المحلی آیت کریمہ، ﴿وَاتَّـقُـوْا فِتْنَةً ..... ﴾ کی تفسیر میں لکھتے میں۔ "وَاتَّفَاوُّ هَا بِإِنْكَارِ مُو جبهَا مِنَ الْمُنْكر."لے

"(فتنه ے) بچاؤاں کاسب بننے والی برائی کے رو کنے ہی ہے ہوسکتا ہے۔"

## 🐠 شبه کی منافق الحبد بن قیس کے عذر سے مشابہت:

اضاب کورک کرنے کے لیے اس عذر کی قباحت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ
یہ بعید وہی عذر ہے، جو کہ منافق الجد بن قیس نے غزوہ ببوک سے پیچھے رہنے کے لئے
کیا تھا۔ علیہ م و حبیس رب تعالی نے اس کے عذر کی حقیقت کو بے نقاب کیا، اور ان
آیات کریمہ میں اس کی خدمت فر مائی، جو کہ قیامت تک علاوت کی جا نمیں گ۔
امام الطبر کی نے بیان کیا کہ رسول کریم کی نے نے ایک دن (جب کہ آپ غزوہ ببوک) کی
تیاری میں معروف تھے۔

قبله بن سلمه كالحد بن قيس فرمايا: " هـلْ لَكَ يَـا حِـدُ العَامَ فِيْ جَلَادِ بَنِيْ الْأَصْفَر؟"

فَقَالَ: " يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوْ تَأْذَنُ لِيْ، وَلَا تَفْتِنِّيْ ،فَوَاللّٰهِ! لَقَدْ عَرَفَ قَوْمِيْ مَارَجُلٌ أَشَدَّ عُجْباً بِالنِّسَاءِ مِنِّيْ، وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِيْ الْأَصْفَرِ أَنْ لَا أَصْبَرَ عَنْهَنَّ. "

فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِا وَقَالَ : " قَدْ أَذِنْتُ لَك."

ل تفسير الجلالين ا/١٥١٠

''اے جد! کیا تو اس سال بنوالاصفر مکتے کے خلاف ہمارے ساتھ کل کرلڑنے کا ارادہ رکھتا ہے؟''

وہ کہنے لگا ''اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے اجازت دیں گے ،اور مبتلائے فتنہ نہ کریں گئے؟ اللہ کی قتم! میری قوم نے مجھ سے زیادہ عورتوں سے شیفتگی رکھنے والانہیں دیکھا،اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتیں دیکھ لیس ،تو میں اینے آپ پر قابونہ رکھ سکوں گا۔''

ر رول كريم ان السياع اض كيا اور فرمايا: "سي في محتج اجازت دد دى " " ففي البحد بن قيس فرن يَقُولُ الْلَانُ " ففي البحد بن قيس فرن يَقُولُ الْلَانُ لِيهُ " فو وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ الْلَانُ لِيهُ عَلَى وَلا تَفْتِيَى أَلا فِي الْفِيْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَمَ لَهُ حِيْطَةٌ بِالْكُفِويْنَ ﴾ . له بالكفوريْنَ ﴿ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

پیزالجد بن قیس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اِجس کے معانی کار جمہ یہ ہے ]: '' اور ان میں وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جھے اجازت و تحییئے ،اور مجھے فتنہ میں مبتلانہ کیجیے۔ (تم) آگاہ ربو کہ وہ تو مبتلائے فتنہ ہو چکے ہیں ،اور یقیناً دوؤخ کا فروں کو گھیر لینے والی ہے۔''

بجرامام الطبريُّ اس آيت كي تفسير مين لكصة مين:

" أَيْ \* إِنْ كَانَ إِنَّـ مَا يَخْشَى الْفَتْنَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ الْأَصْفَرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِيهِ، فَـ مَـا سَـ قَـ طَ فِيْهِ مِـنْ الْـ فَتْنَةِ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِا،

جئے ان ہے مرادرومی ہیں.

لي سورة التوبة / الآية ٣٩.

وَالْرَّغْبَةِ بِنَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ،أَعْظَم. "ل

'' یعنی اگر وہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے ڈرتا ہے، (کیکن درحقیقت ) اے ایپا( کوئی فتنہ یا خوف)لاحق نہیں،تو جس فتنہ میں وہ رسول کریم اے پیچھےرہ جانے اورا بی جان کوان کی جان *ہے عزیز رکھنے میں* مبتلا ہوا،وہ اس ے زیادہ شکین تھا۔''

اسی طرح جو شخص ایک خود ساخته خیالی فتنه سے سلامتی کی خاطر نیکی کا حکم دینااور برائی سے رو کنا ترک کرد ہے ،تو بے شک وہ بڑ ہے فتنہ کا شکار ہو گیا۔اور پیہ بڑا فتنہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضئہ احتساب کا ترک کرنا ہے۔

### ه شبه کا وصیت نبی کریم ﷺ سے تعارض:



متعدد احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کوحق بات کہنے ،اس کی غاطر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے اور جان اوررزق کےخوف کی بنا پر احتساب نہ چھوڑنے کی جو وصیت فر مائی ہے ، پیشبدان احادیث کے بھی یکسرالٹ ہے ، انہی احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے، جسے امام احمدؓ نے حضرت ابوسعید الخدری ﷺ ہے روایت کیاہے کہرسول کریم ﷺ نے فرمایا:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لے تنفسیر الطبري ١٢/ ١٨٨عبا حتصار اس كے متعلق شيخ الاا سلام تيمية فرماتے هيں: " إِنَّ نَفْسَ إِعْرَاضِهِ عَنِ الْجِهَادِ الْوَاحِبِ ، وَنَكُولَهُ عَنَّهُ، وَضَعْفَ إِيْمَانِه، وَمَرَضَ قَلْبِهِ الَّذِيْ زَيَّنَ لَهُ تَرِّكَ الْجِهَادِ فِتْنَةٌ عَظِيْمَةٌ قَـدٌ سَـقَـط فِيْهَـا، فَكَيْفَ يُطَلُبُ التَخَلُصَ مِنْ فِنَيَةٍ صَغِيْرَ ةٍ لَمْ تُصِبُهُ، بِوَفُوْعِه فِي فِتَنَّةٍ عَظيْمَة، قَدْ أَصَابَتْهُ."

ترجمہ:''اس کا فریضہ جہاد ہے اعراض کرنا، اس کے ادا کرنے میں بز دلی دکھانا، اس کا کمزورا بیان اوراس کے دل کی بیاری جس نے اس کے لیے جہاد کا چھوڑ نا مزین کردیا، (بیسب امور بجائے خود ) علین فتذہیں، جن کا وہ شکار ہو گیا،اس چھوٹے فتنہ کی آ زمیں جس کاوہ شکار نبیں ہوا،اس بڑے فتنہ ہے کس طرح گلوخلاصی یا سکتا **ے، جس كاوه شكار بوچكا ہے۔ " (كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ٦٣).** 

" لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ مَحَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَارَاهُ وَعَلَمَهُ "

ر '' حق کود کیھنے اور جاننے کے بعدتم میں کشخص کولوگوں کا خوف اس کے کہنے سے ندرو کے۔''

ایک دوسری روایت میں ہے:

" فَإِنَّه لَا يُعَرِّبُ مِنْ أَحَلٍ وَلَا يُبْاعِدُ مِنْ رِّزْقٍ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ أَوْ يُنْاعِدُ مِنْ رِّزْقٍ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّر بَعَظِيْمِ" لَيْ

"(انسان) کاحق بات کہنااور کسی عظیم بات کی یادد ہانی کرانا موت کونز دیک کرتا ہے اور نہ ہی رزق کودور کرتا ہے۔"

اس شبہ کے دعویدار اس حدیث پاک اوراس جیسی دوسری احادیث ہے کہاں دور گوشئه غفلت میں ڈو بے ہیں ۔؟

# شبكانبيائ كراميهم السلام اورصالحين كى سيرتول سيتصادم:



المنت الرباني لترتب مسند الإمام احمد ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب و حوبه والحث عليه و التشديد فيه ، ۱۹/۲۸ ما ، الى صديث كوائ متى كما تحدام ابن حبان في المنكر ، باب و حوبه روايت كيا به . (ملاحظه هو : مواد د الظمان الى زوائد ابن حبان ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والمنهى عن المنكر ، وقم الحديث ۱۸۳۲ ، ص ۲۵۲ ) . الى صديث كو حافظ الهيئمى قريم كائي كتاب محد الزوائد و صنع الفوائد مين في كيا بها كياب ، كتاب المفتن ، باب في سن عاف فأنكر بقلبه و من تكلم محد الزوائد و صنع الفوائد مين في كيا بها بها المفتن ، باب في سن عاف فأنكر بقلبه و من تكلم المسجع الرباني المسجع المداب و حال الصحيح المرجع المسابق المراكب و المرجع و المربع في المنابق منابق المنابق المنابق منابق المنابق منابق المنابق منابق المنابق من أسو الهنابي المنابق المنابق منابق المنابق منابط المنابق المنابق من أسو الهنابي المنابق المنابق المنابق منابط المنابق المنابق منابق المنابق من أسو الهنابي المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق منابط المنابق منابط المنابق منابق المنابق منابط المنابق منابط المنابق المنابق منابط المنابق المنابق منابق المنابق منابق المنابق منابط المنابق منابط المنابق منابط المنابق منابط المنابق منابط المنابق المنابق منابط المنابق المنابق

برا، نہیں ان کے وطنوں سے نکالا گیا، اور آل کیا گیا؟

بیلوگ اس امت کے ان عظیم آ دمیوں سے کہان ہیں جن کے متعلق رسول کریم ﷺ کی 'بشارت پوری ہوئی:

" سَيِّدُ الشُّهَداءِ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ . ص ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى

'' شہیدوں کے سردار حمزہ بن عبدالمطلب ص ،اوروہ آدمی ہے، جو جابر حاکم کے سامنے کھڑا ہوا، اسے نیکی کا حکم دیا، (برائی سے )روکا اور (جابرامام نے اس بنایر) اسے قبل کردیا۔''

#### 🐠 تنبيه

ہماری سابقہ گفتگو سے بین بیمھولیا جائے کہ فریضتہ احساب اداکر نے کی بنا پر جونتائج اوراثرات ظاہر ہموں ،ان سے چھم پوٹی کی جائے ،اورانہیں پیش نظر ندر کھاجائے ،ہمارا مقصود ہر گزینہیں ، بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھاجائے گا کہ اگر فریضئہ احساب اداکر نے کی صورت میں متوقع مصلحت کی بجائے اس سے بڑی خرابی کا خطرہ ہو ،تو پھر اس فریضئہ کوادانہ کیا جائے گا ،اور اگر اس فریضئہ کی ادائیگی کے سب خرابی کے مقابلے میں بڑی مصلحت پوری ہوتی نظر آئے ،تو پھراس فریضئہ کوادا کیا جائے گا۔اس بارے میں شخ البا سلام ابن ہم تہ تحریکرتے ہیں: وَ إِذَ کَانَ اللَّمْ رُبِ الْمَسْتَ حَبَّساتِ لَا بُدَانًى تَکُونَ الْمَصْلَحَةُ فِیْهَا الْمُواجِبَاتِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّساتِ لَا بُدَانًى تَکُونَ الْمَصْلَحَةُ فِیْهَا الْمُواجِبَاتِ أَوِ الْمُسْتَحَبَّساتِ لَا بُدَانًى تَکُونَ الْمَصْلَحَةُ فِیْهَا

ا اس حدیث کوامام حاکم نے المستدر ک علی الصحیحین میں حضرت جابر یؤرم روایت کیا ہے، اوراس کی مند کو صحیح قرار دیاہے . (۱۹۰/۳).

اس حديث كو شيخ الباني في إحسن إقرار ديا هي ملاحظه هو: (صحبح الجامع الصغير وزيادته رقم الحديث ١٩١٩، ١٩١٨م، وسلسلة الأحاديث الصحيحه رقم الحديث . ٣٧٣، ١٣٨٠ أص ١٠٥-١٠٥).

رَاجِحَةً عَلَى السَمَفْسَدَةِ،فَحَيْثُ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الْأَمْرِ وِالنَّهْيِ أَعَظَمَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ،لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ،وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُرِكَ وَاحَبٌ وَفُعِلَ مُحرَّم . لِ

اورجیبا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے رو کناعظیم ترین واجبات یا مستحبات میں ہے ہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت خرابی پر مصلحت غالب ہو، اور جب نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کنے کی خرابی اس کی مصلحت سے زیادہ ہوگی ، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس (فریضنہ کی ادائیگی) کا حکم نہیں دیا۔ اگر چہاس وقت واجب (عمل) ترک کیا جار ہا ہو، اور حرام (کام) کا ارتکاب کیا جار ہا ہو۔

(یہاں یہ بات پیش نظررہے) کہ مصالح اور مفاسد کا معیارلوگوں کی پسنداور ناپسند نہ ہوگا۔ بلکہا ہے شریعت کے تراز وہیں تولا جائے گا۔جیسا کہ شنج لاا سلام نے تحریر کمیا ہے۔ لئے

ہماری بات کا یہ مقصد بھی نہیں کہ ہم اس فریضہ کو ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں پر زیادتی کریں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کریں، بلکہ ہماری بات کا مقصد سیر ہے کہ جان اور رزق کا خوف اخساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے لیکن یہاں احتیاط سے کام لینا اسی طرح ضروری ہے، جس طرح تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے احتیاط کرنی جا ہے۔ اس بات کے متعلق شخ محدر شیدرضاً کھتے ہیں:

"وَلَا نَتْرُكُ الدَّعْوَةَ . إِلَى الْخَيْرِ وَلَا الْجَهَادَ دُوْنَهَ خَوْفاً عَلَى الْفُسِنَا فِي الْنَفْسِنَا فِي الْنَفْسِنَا فِي الْنَاءِ لَلْ نَفَرِّطُ بِأَنْفُسِنَا فِي الْنَاءِ دَعْوَتِنَا وَجَهَادِنَا فِيْ الْنَاءِ دَعْوَتُهُ وَلَا خَمَايَتُهَا عَلَيْهِ . وَعَدْيَكُونُ أَكْثَرُ مَا يُصِيْبُ الدَّاعِيَ إِلَى الْخَيْرِ مِنَ الْأَذَى نَاشِئاً عَنْ وَقَدْيَكُونُ أَكْثَرُ مَا يُصِيْبُ الدَّاعِيَ إِلَى الْخَيْرِ مِنَ الْأَذَى نَاشِئاً عَنْ

ملاحظه هو: "كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" صكا.

ل السرجع السابق ص ۲۱.

<sup>۔</sup> محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طَرِيْقَةِ الدَّعْوَةِ وَكَيْفِيَةِ سَوْقِهَا إِلَى الْمَدْعُوّ، لَا سِيَّما إِذَا كَانَ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُؤَيَّدةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ." لِ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُؤَيَّدةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ." لِ مُسْلِماً، وَكَانَتُ الدَّعْوَةُ مُؤَيَّدةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ." لِ مَن جَم خِير كَ طرف دعوت كاكام اوراس كے ليے جہاوا پي جانوں كاخوف كھاتے ہوئ اوردنیا كى زندگى طمع كرتے ہوئ ترك نه كريں، إليكن الله كي ماتھ ] ہم دعوت وجہاد كے دوران الي باتوں پر بلاضرورت زوردين كى وجہ ہے اپنى جانوں پر زیادتی نه كريں، جن پر نه تو دعوت كا دارومدار ہے، اورنہ بى دعوت كى تائيد وجهایت ان پر موقوف ہے، ببااوقات دائى إلى الخيركو تيني والى اذيت كاسب اس كا طريقه دعوت اور اسلوب تبليغ ہوتا ہے، الخيركو تيني والى اذيت كاسب اس كا طريقه دعوت اور اسلوب تبليغ ہوتا ہے، خصوصاً جب كه خاطب مسلمان ہواور دعوت كى تائيد كتاب وسنت ہے ہور بى خصوصاً جب كه خاطب مسلمان ہواور دعوت كى تائيد كتاب وسنت ہے ہور بى خود "و الله أعلم بالصواب".

#### **\*\*\***

ل تفسير المنار ٣٣/٣٣-٣٣.

# پانچوان شبه اوراس کی حقیقت

'' لوگوں کے نہ ماننے کے سبب اختساب حجھوڑ نا''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کوششوں اور اوقات کولوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کنے پرضا نکے نہیں کرنا چاہیے ، کیونکہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے ۔''

#### حقیقت شبه :

ہم تو فیق البی ہے اس شبہ کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قار نمین کی توجہ درج ذیل با توں کی طرف مبذول کرائمیں گے:

1 وجوبِ احتساب کے لیے قبولیت احتساب شرط ہیں:

2 عدم قبولیت کانیبی امور میں سے ہونا:

3احتساب میں اتباع رسول کریم ﷺ کا واجب ہونا:

# • وجوبِ احساب کے لیے قبولیت احساب شرط نہیں:

الله تعالی اوررسول کریم ﷺ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے کی فرضیت کولوگوں کی قبولیت سے مشر و طنہیں کیا ہے، بلکه الله تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ اور آپ کی امت پراوامر ونوائی کالوگوں تک پہنچا نا واجب قرار دیا ہے، چاہوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں ۔ بہت می نصوص اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ انہی نصوص میں الله تعالیٰ کا بہ فرمان ہے:

''پس اگرتم نے روگر دانی کی ، توان (رسول کریم ۱) کے ذینے تو صرف وہی ہے

ل میں ہ النہ ﴿الآیة ۵۴ . محکمہ ڈلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جوان پر لازم کردیا گیاہے،اورتم پراس کی جواب دہی ہے جوتم پرفرض کیا گیاہے،ہدایت تو تنہیں ای وقت ملے گی،جب تم ان کی اطاعت کرو گے،اور یا در کھوکہ رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف ( دعوت کا ) پہنچادینا ہے۔'' ای طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ﴿ لَا اللَّهِ لَا اللَّه '' پس اگر به بھی تا بع دار بن جا کمیں تو یقیناً ہدایت پا جا کمیں گے اور اگر بیہ روگر دانی کریں ، تو آپ رپصرف( دعوت کا ) پہنچادینا ہے۔''

ای طرح قول ربانی ہے:

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْعُ الْمُبِيْنُ ﴿ لَـ الْمُواكِدَةُ الْمُب "أَكَرَمُ اعْرَاضَ كَرُوكَ توبيجان ركھو! كه بهارے رسول كے ذمير قصرف واضح طور پر (وعوت كا) پہنچادينا ہے۔"

ای طرح ارشاد سجانی ہے: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْکَ الْبَلْغُ الْمُبَيْنُ ﴾ تا '' پھر بھی اگرید مند موڑیں تو آپ کی ذمہ داری صرف واضح طور پر تبلیغ کردینا ہی ہے۔''

ائ طرح فرمانِ البى ہے: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ مَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْخُ الْمُبِيْنُ ﴾ ٢٠ الْمُبِيْنُ ﴾ ٢٠

''لیں اگرتم اعراض کر وتو بےشک ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف ( وعوت کا ) صاف صاف پہنچادینا ہے۔''

م محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ل سورة أل عمران /الآية ٢٠.

ع سورة المائده /الآية ٩٢.

٣ سورة النحل /الآية ٨٢.

سمي سورة التغابن /الآية ١٢ .

اى طرح فرمانِ حق تعالى ہے:﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ﴾ لَهُ اللَّهُ الْمُبِيْنُ ﴾ لَهُ اللَّهُ اللَّ

اى طرح الله تعالى كاارشاد كراى ب: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ﴾ ك

'' پس اگرتم روگردانی کرو، (تو کرو) میں تو تنهیں وہ پیغام پہنچا چکا، جو مجھے دے کرتمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔''

ای طرح الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَإِنْ مَّانُسِ يَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِيْ الْعِسَابِ ﴾ تا نعد هُمْ أَوْ نَتَوَ قَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْعِسَابِ ﴾ تا 'اگر ہم ان سے کیے گئے وعدول میں سے کوئی آپ کودکھا نیں ، یا آپ کوفوت کردیں ، تو آپ پرتو صرف پہنچا دینا ہی ہے، (جبکہ) حساب تو ہمارے ہی فرمے۔''

اسی طرح قولِ رب العالمین ہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ٢٠

"ا \_ رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے،اسے (لوگوں تک) پہنچا ہ بھیئے ،اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا،اوراللہ تعالیٰ آپ کولوگوں (کے شر) سے بچالے گا۔"

ل سورة النحل /الآية ٣٥.

ع سورة هود /الآية ۵۵.

ح سورة الرعد /الآية ٠٣٠.

سم سورة المائده /الآية ٧٤.

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الى طرح قول حكيم وخير ب: ﴿ فَ ذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ . بِمُسَيْطِرٍ ﴾ ل

بسسیم بی استیم بی کا کہ آپ سرف تھے حت کرنے والے ہیں۔' ''پس آپ تھے حت کریں کیونکہ آپ سرف تھے یہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اوا مرونوا ہی پہنچا ئیں ،اور انہیں یا در ہانی کرائیں ، چاہے وہ انہیں قبول کریں ، یا نہ کریں۔اس بلند مرتبت فریضہ کا لوگوں کے اعراض کے سبب ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں۔اس بارے میں امام نووی تحریر کرتے ہیں:

"قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: "وَلا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْ فِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِكُوْنِهِ لاَ يُفِيْدُ فِي ظَنِّهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَنَّهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظُنَّهُ فَإِنَّ الَّذَكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، " وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِيْ عَلَيْهِ فِي ظُنَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ : ﴿ وَمَا عَلَيْهِ الْأَمْوُلِ إِلَّا النَّهُ عَرَّوَجَلَّ : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ ﴾ . ٢. عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ ﴾ . ٢.

"الله تعالی علی سے راضی ہوجائے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ: "نیکی کا حکم وینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری مکلف سے اس وجہ سے ساقط نہیں ہوتی ، کہ اس کے خیال میں اس کا کوئی فا کمہ نہیں ، بلکہ اس پر اس (ذمہ داری) کا بجالا نافرض ہے، کیونکہ یادد ہائی مؤمنوں کوفائدہ دیتی ہے۔ "اور یہ بات ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ انسان پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، لوگوں سے منوانا (واجب) نہیں۔ اور جسیا کہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الله الْبَلغ ﴾ جمیر

شرح النووى على صحيح مسلم ٢٣/٢-٢٣.

کے آیت کریمہ کا ترجمہ ہے:"رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔"

اس بات کی تاکید قرآن کریم میں بیان کردہ اصحاب السبت میں کے اس قصہ سے بھی ہوتی ہے، کہ جب نیک لوگوں نے انہیں ہفتہ کے دن حیلہ سازی سے شکار کرنے سے روکا، اور ان کی نافر مانی کے باوجود احتساب کو جاری رکھا، اور داضح کیا کہ وہ درج ذیل دو اسباب کی بنایر احتساب کو جاری رکھے ہوئے ہیں:

- الله تعالی کے ہاں ان کا عذر قبول ہوجائے۔
- ے شاید کہ نافر مان لوگ ان کی نقیحت قبول کرلیس ،حیلہ سازی ترک کردیں اور اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلیں ۔

الله تعالى نے ان كے اس بيان كو بايب الفاظ بيان فرمايا:

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ

عَذَابًا شَدِيْدًا، قَالُوا مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ لـ

''اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہتم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سز ادینے والا ہے؟ (تو) انہوں نے جواب میں کہا کہ: تمہارے رب کے روبر وعذر کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈرجا کیں۔''

ِ امام ابن العرقيُّ اس آيت کي تفسير ميس لکھتے ہيں:

"لَمَّا فَعَلُوْا هذا نَهَاهُمْ كُبَرَاؤُهُمْ ، وَوَعَظَهُمْ أَحْبَارُهُمْ ، فَلَمْ يَقْبَلُوْا مِنْهُمْ ، فَاسِتَمَرُّوْا فِيْ نَهْيِهِمْ لَهُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ التَّمَادِيْ عَلَى الْوَعْظِ وَالنَّهُمْ ، فَاسِتَمَرُّوْا فِيْ نَهْيِهِمْ لَهُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ التَّمَادِيْ عَلَى الْوَعْظِ وَالنَّهُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُ مِنَ التَّمَادِيْ عَلَى الْوَعْظِ وَالنَّهُمْ وَلَمْ يَمْنِكُهُمْ ، فَيِلَ أَوْلَمْ يُقْبَلُ ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ بَعْضُهُمْ : ﴿ لِلْمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ يَعْنِي فِي الدُّنْيَا أَوْ

جئتے ہفتے والے: وہ لوگ تھے جنہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے رو کا گیا۔

لے سورةالأعراف /الااية ١٦٣.

﴿ مُعَذَبّهُ مُ عَذَابًا شَدِيْدً ا﴾ قَالَ لَهُمْ النّاهُوْنَ : ﴿ مَعْ لِهِ رَقَا إِلَى اللّهُمْ النّاهُوْنَ : ﴿ مَعْ لِهِ رَقِيلًا اللّهُمْ الْمَانُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ عَذَرُنَا عِنْدَرَبّنَا " إِلَى نَقُومُ بِفَرْضِنَالِيَنْبُتُ عُذْرُنَا عِنْدَرَبّنَا " إِلَى نَهُول نِهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّه

# 🥸 عدم قبولیت غیبی امور میں سے ہے:

لوگوں پر اس بات کا تھم لگانا کہ وہ نیکی کا تھم دینے اور برائی سے رو کئے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ،ان غیبی امور میں سے ہے کہ جنہیں علیم وخبیر رب تعالی کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں،وہ

سرانجام دے رہے ہیں تا کہ ہمارے رب کے ہاں ہماراعذ رقبول ہوجائے ''

ا حکام القرآن ۲/۷۹۷: شخ جمال الدین القائی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: 'اللہ تعالیٰ کا ارشادگرا می اسعندرہ اللہ و بہ کم اس بات پردلالت کرتا ہے کہ برائی ہدو کتے والا جائے جان کے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ، کیونکہ (احساب کی ادائیگی کے لیے ) پیشر طنہیں کہ اسے قبول کیا جائے ، اگر احساب میں صرف یمی ہو کہ اس کے ذریعے دین کے ایک عظیم رکن کی ادائیگی ہوجاتی ہے ، صدود الہید کے لئے حمیت وغیرت کا ظہار ہوجاتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے روبروعذر پیش ہوجاتا ہے ، تو یمی پھیراحساب کے فائدہ کو واضح کرنے کے لئے بہت کافی ہے۔''

ع سرجمہ:''تم ان لوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہو، جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا بخت سز اویے والا ہے؟'' سع سرجمہ: ''متمهارے رب کے روبر ومعذرت کے لیے ۔''

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جس وقت اور جس طرح حاہے ، انہیں پھیر دیتا ہے۔اوران کا پھیر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ، بہت ہی آسان ہے۔ امام مسلم مصرت عبداللہ بن عمر وبن العاص طِلْقَبَا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا:

" إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ ْيُصَرِّفُهُ حَيْثُ شَاءَ" . لِي

'' تمام بنی نوع آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ایک دل کی مائلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ایک دل کی مائند ہیں، وہ اُنہیں جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔''
رسول کریم ﷺ نے دلوں کے پھیرے جانے میں آسانی کو بے آب وگیاہ زمین میں پڑے ہوئے ایک پُر کے الٹائے جانے سے بھی تشبید دی ہے۔امام ابن ملجہُ خضرت الوموی الله شعری ﷺ نے فرمایا:

"مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيْشَةِ ، تُقَلِّبَهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ" تَعَلَّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ " ت "ول كى مثال اكي بَركى ما نند ب، جمع بي آب و كياه زمين ميس مواالث ليك ديتي بي- "

کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ تقویٰ کے بلنددر جے پردیکھتے ہیں، پھروہی لوگ بدترین فاسفوں میں شامل ہوجاتے ہیں، اور کتنے ہی آخری درجے کے فاسق لوگ موت کے وقت اونچے درجے کے مقی لوگوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ اور بی

في مسلم، كتاب القدر ، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، وقم الحديث ٢٣٥٣
 ٢٠٢٥/٨.

ع سنن ابن ماجه ، المقدمه ، باب في القدر عوقم الحديث ٧٤، ا/١٩٥ الم ١٥٥ الحريث كوش البائي من ماجه ، الم ١٥ الم ١٥ الم ١٥ الم ١٥ الم ١٥ الم ١٥ الم المحديث كاء ا/٢٢). الى حديث كوامام احد في الفاظ كا في افرام عانى كا تحاد كرما تحدد واساد بردايت كياب . (ملاحظه هو : المسند ١٨ ٨٠٥ - ١٩٠٩). الن ودنول إساد كوس في ألما في في اصحيح قرار دياب . (ملاحظه هو : حاشيه مشكاة المصابيح ا/ ٣٤).

## ایک ایسی حقیقت ہے،جس کا ہم اپنی روز مرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔

ني كريم الله الله المنظمة المنطقة المنطقة واضح اورعده اندازين بيان فرمايا ب: " إِنَّ الْعَبْدُ لَيَعْمَلُ فِيْمَايَرَي النَّاسَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِحَوَاتِيْمِها. " ل

'' بےشک بندہ لوگوں کے دیکھنے میں جنت کے مکینوں جیساعمل کرتا ہے اوروہ (حقیقت میں) جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ (اسی طرح) بندہ لوگوں کی نظر میں جہنم والوں کاعمل کرتا ہے، اوروہ (حقیقت میں) جنت جانے والوں میں ہے ہوتا ہے۔ بیت کاعمال کا دارومداران کے خاتے پر ہے۔''

سے، دوں ہے۔ جب میں میں دور درمہ دوں کے خاتمے سے بے خبر ہے، تو وہ بیہ بات کیسے کہر سکتا ہے کہ پس جب بندہ دوسروں کے خاتمے سے بے خبر ہے، تو وہ بیہ بات کیسے کہر سکتا ہے کہ لوگ احتساب قبول نہیں کرتے ،اور پھرای مفروضے کی بناپر[امر بالمعروف اور نہی عن المئلر] کیوں کرترک کرے؟

## احتساب میں اتباع رسول کریم ﷺ کا وجوب:

الله تعالى نے رسول كريم ﷺ كو مارے لينموند بنايا ہے، ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّهِ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ ا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَفِيْرًا ﴾. ع

"پقیناتمہارے لیے رسول اللہ امیں عمدہ نمونہ (موجود) ہے، ہراس شخص کے لیے جو اللہ تعالی کو بکثرت یاد کے اللہ تعالی کو بکثرت یاد کرتا ہے۔"

ع. سورة الأحزاب/الآية ٢١ .

ہم اس قول کے دعوے داروں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم بھی نے لوگوں کے نہ مانے کی بنا پر نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے رو کنا ترک کردیا؟ ہر گزنہیں، بلکہ نبی کریم بھی تو انتہائی سنگین اور مشکل حالات میں بھی اللہ تعالی سے لوگوں کی ہدایت کا سوال کرتے ہوئے اس فریضہ کی ادائیگی میں مصروف رہے، آپ کھی نے تو لوگوں کے دعوت اسلام کو مستر دکرنے پران کی آئندہ نسلوں کے ہدایت یا فتہ ہونے کی تمنا کی۔ درت ذیل حدیث اس حقیقت کو کتنی وضاحت ہے آشکارا کر ہی ہے:

قَالَ: " فَنَادَانِيْ مَلَكُ الَجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ ا

ا وا نطلقت و أنا مهموم على وجهى إليني جوست بير بسامني اى كلطرف چل ديا، اور جمل كامعنى بير بيان نظاف و اور جمل كامعنى بير بيان كى حالت ميس (اس طرح) چايا كه جمه فيرزش كه كسطر في ادراب و سالا حيف هو: تعليقات شيخ محمد فؤاد عبدالباقى على صحيح مسلم ١٣٢٠/٣).

' اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الحِبِالِ، وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيْ، فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخَوْبَ وَمُعَالِمُ اللَّهُ عُشَبَيْن ".

فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ:" بَـلْ أَرْجُـوْ أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا" . لَـ

آپان فرمایا: پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی ،اورسلام کہا، (پھر) کہا۔''اے محمدا! آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا ہے،اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں،اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، تاکہ آپ مجھے تکم دیں۔آپ[مجھے] کیا[تھم دینا] چاہتے ہیں؟

ل صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ، رقم الحديث ١٤٩٥، ٣٠٠/١٣٠٠ .

اگرآپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔''

رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: '' ( نہیں ) بلکہ میں توبیا میدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی

عبادت کریں،(اور)اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔''

کیااس کے بعد بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کسی بھی شخص سے یہ کہنے کا قو قع کی جاسکتی ہے کہ بمیں آامر بالمعروف اور نبی عن المنکر ] کی خاطرا پنی صلاحیتوں اور تو انائیوں کوضا کے نبیس کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔

### تائيدشبه مين بعض آيات سے استدلال:

اس شبدوا لے بعض الیم آیات سے اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں، جن میں ان کے زعم باطل کے مطابق وعظ و تبلیغ اور [ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ] کا تھم صرف اس وقت ہے کہ جب امید نفع ہو، یا بیتو قع ہو کہ سننے والا عذاب سے ڈر جائے گا،رب العالمین کا خوف اس پر طاری ہوجائے گا،اوروہ سید ھے راستے پرگامزن ہوجائے گا۔ان کی پیش کردہ آیات میں سے چاردرج ذیل ہیں:

ا - الله مولائے کریم نے ارشاد فرمایا: ﴿ فَذَكِّرُ إِنْ نَفَعَتِ الذِّ نُحْرَٰی ﴾ لے ''پس آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔''

ب - ارثادِربانى ب: ﴿ إِنَّـمَا تُـنْـذِرُ الَّـذِيْـنَ يَـخُـشُـوْنَ رَبَّهُمْ بالْغَيْب وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ ك

بِ علیبِ ہو حصوں مسلوں ہے۔ '' آپ صرف انہی کو ڈرا کتے ہو ،جو غائبانہ طور پراپنے رب سے ڈرتے

ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔''

ل سورة الأعلى/الآية 9 .

ع سورة فاطر/ الآية ١٨.

ح − ☆ قولٍ بارى تعالى ہے:﴿ إِ نَّـمَا تُنْذِرُمَنِ اتَّبَعَ الذِّكُرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بالْغَيْب ﴾ لـ

'' بے شک آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جونصیحت پر چلے،اور رحمان ہے اُن دیکھے ڈرے۔''

ان آیات کو پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تبلیغ صرف اس وقت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب وعظ و تذکیر کارگر اور نفع مند ثابت ہوتے نظر آئیں ،ای طرح نی کریم ﷺ کو بھی صرف انہی لوگوں کو وعظ وقسیحت کزنے کا حکم دیا گیا جو کہ وعید ہے ڈر جا کیں ،رب تعالی کی خشیت ان کے اعضاء وجوارح کو جھکا دے ،اور وہ تذکیر وقسیحت کے مطابق اپنی زندگیوں کوسنوارلیں۔

ان لوگوں کی رائے میں نیکی کا حکم دینااور برائی ہے رو کناصرف اس وقت ہے جب لوگ اس کو قبول کریں ، جب خیر کی بات سننے والے کان بہرے، اور دیکھنے والی آئکھیں اندھی ہوجا نیں، تو پھر[امر بالمعروف اور نہی عن المئکر]کوچھوڑ دینا جا ہے۔

## آیات سے استدلال کی حقیقت:

ندکورہ ہالا آیات سےاستدلال کی اصلیت کوہم تو فیق اِلبی سے درج ذیل دو نکات کے تحت بیان کریں گے:

- السيرت مصطفى الله كاروشي مين
  - ② مرادِآیات مفسرین کی نگاه میں:

لے سورۃ یس/الآیۃ ال

ے سورۃ ق /الآیۃ ۳۵٪. محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 🐠 سيرت ِ مصطفىٰ 🕮 كى روشنى ميں:

ندکورہ بالا آیات حضرت محمد علیہ پر نازل ہوئیں، اللہ اور وہ ہی انہیں تلاوت کرکے مؤمنوں کوسناتے،اور انہیں ان کی تعلیم دیتے، کے نیز ان آیات کی تشریح وتوضیح کی ذمہ داری بھی آیے ﷺ ہی کوسونی گئی۔ سے

اسی پربسنہیں، بلکہ آپﷺ ان آیات کاعملی نمونہ تھے۔ ی

یہاں ہم اس شبہ والوں سے بیسوال کرتے ہیں، کہ جب لوگوں نے آپ کھنگی وعوت سے اعراض کیا، تو کیا آپ کھنگے نے کا کا کم دینا اور برائی سے روکناترک کردیا؟

- لے ارشساد رہانی هے ، ﴿ تَبَارَكَ الَّـذِيْ نَرَّلَ الْسُفُرْفَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْلَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴾ . (سورة الفرقان / الآية الأولى) ، ترجمہ: ' بہت بابرکت ہوہ (رب) جس نے اپنے بندے پرِفرقان اتاراء تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ذرائے والا بن جائے۔''
- ع فرمان الهي هي. ﴿ لَهُ عَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعْرَقِهِمْ الْحَكَابُ وَالْمَحْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لِنِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ (سورة آل عسران / الآية ١١٣).
- تر بر'' بے شک مؤمنوں پراللہ تعالی نے بیاحسان کیا ، کہ ان ہی میں ہے ایک رسول ان میں بھیجا، جوانہیں اس کی آیات پڑھ کر سنا تا ہے،اورانہیں پاک کرتا ہے،اورانہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے، یقینیا بیرسب اس سے پہلے تھلی گمراہی میں تھے۔''
- ارشادِ ربانی هے ، ﴿وَأَ نُوزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّحْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُوْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾ . (سورة المنحل / الآية ٩٣٨). ترجمه: "جم نے يوذكر كتاب) آپ كاطرف اتارا به تاكولول كي جانب جو تازل كيا گيا به اسے آپ كول كول كريان كردي، شايد كود فور وَلْركري ..."
- س مام مسلم حضرت سعد بن بشام بن عامر ﷺ ہے روایت کرتے ہیں ، کدانہوں نے حضرت عائشہ زلی تھیاہے سوال کیا ''اے اُم الموشین! مجھے رسول کریم ﷺ کے اخلاق کی خبر دیجئے ۔''
- حضرت عائشہ رخی تھیانے فرمایا۔'' کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟'' انہوں نے جواب دیا۔'' کیوں نہیں ( میں قرآن کریم پڑھتا ہوں )۔''
- أم المؤمنين في فرمايا: "الله تعالى كي مي المنطق المنظم المؤمنين في مسلم، كتاب صلاة المسافرين و الممافرين و قصرها بهاب حامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، اجزء من رقم الحديث ٢٣٦٧، الم 31٣٠٠ محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ہر گزنہیں ، بلکہ آپ ﷺ نے دعوت و تذکیر اور انذار و بشارت کا مبارک عمل کا فروں کی پرسرکشی،عناداور بغض کے باوجود جاری رکھا۔ اُ

آیات کریمہ کے درست اور شیح مطالب ومعانی صرف وہی ہیں جو نبی کریم ﷺ نے سمجھے۔ان کے بیان کر دہ مفہوم اور عمل کے خلاف آیات کریمہ سے استغباط واستدلال سراسر باطل، واضح گم را ہی اور یکسرنا قابل اعتناہے۔ یہ

## 🔷 مرادِ آیات مفسرین کی نگاہ میں:

الله تعالی جزائے خیر دیمفسرین کرام رہم الله تعالی کو، کہ انہوں نے ان آیات کے معانی ومفاہیم کو بڑے اچھے اور عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ہم تو فیق الهی سے ان کے بیان کر دہ بعض معانی کا یہاں ذکر کرتے ہیں:

## ا: "أَيت كريم ﴿فَذَكِّرْإِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرِي كَالْمَقْصُودُ":

الله تعالى كفرمان ﴿ فَ ذَكِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ اللَّهِ عُدِى ﴾ كَاتفير كرتے ہوئے امام رازيؒ نے چندا يك سوال اٹھائے ہيں، جن ميں سے ايك بيہے كہ:

نی کریم ﷺ سب کی طرف نبی ورسول بنا کر بھیج گئے تھے، لہذا آپ پر سب کو وعظ و تذکیر فرماتے رہنا واجب تھا، سننے والے فائدہ اٹھا کیں یا نہ اٹھا کیں۔پھر کیوں ﴿فَلَدَ کِنْرِإِنْ نَفَعَتِ اللِّهِ کُورِی ﴾ میں تذکیر کو نفع اور فائدے کے ساتھ مشروط کیا گیا؟

اس سوال کا امام ؒ نے خود بی جواب دیتے ہوئے بیان کیاہے کہ جب سی چیز کو (اِنْ ) کے ساتھ شرطیہ پیرائے میں بیان کیا جائے ،اوروہ شرط پوری نہ ہوسکے،تو اس وجہ سے کہلی چیز کی نفی لازم نہیں آتی۔اس بات پر متعدد آیات دلالت کنال ہیں ،جن میں سے چند

### ايك درج ذيل مين:

ا رسول کریم شکش کی سرت طیب کے حوالے ہے ایک مثال کتاب هذا کے ۲۵ - ۲۵ میں ماحظ کریں۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ - ارشادِر بانى: ﴿ وَلَا تُكُورِ هُوْا فَتَيْتِكُ مُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا ﴾ لـ تَحَصُّنَا ﴾ لـ تَحَصُّنَا ﴾ لـ الله عنه عنه الله عنه

'' اگرتمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے بدکاری پرمجبور نہ کرو۔''

🖈 - قُولِ بَجَالَى: ﴿ وَاشْكُرُوْ الِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴾ كَ

''الله تعالی کاشکر کرو،اگرتم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔''

﴾ - ارشادِر بانی ہے: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْامِنَ الصَّلُوةِ إِنْ حِفْتُمْ ﴾ عَلَيْ السَّ

'' توتم پرنماز وں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈرہو۔''

حالانکه نماز کا قصر کرنا خوف کی عدم موجودگی میں بھی جا ئز ہے۔

الله عَجِدُوْ اكَاتِبًا فَوِهِنَّ ﴿ وَلَمْ تَجِدُوْ اكَاتِبًا فَوِهِنَّ ﴾

''اورا گرتم سفر میں ہواور لکھنے والا نہ پاؤ ،تو رہن قبضہ میں رکھالیا کرو۔''

ککھنےوا لے کی موجود گی کی حالت میں بھی ربن جائز ہے۔

﴿ وَمِ اللَّهِ ﴾ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ ﴾ هُ

'' پھرا گروہ ( دوسراشو ہر ) بھنی طلاق دے دیے تو ان دونوں کوآپس میں مل

لے سورہ النور / الآیہ ۳۳ (زناپر مجبور کرنے کی ممالعت ہرصورت میں ہے، لونڈیال پاک دامن اور عصمت ، کو ابتد کرنے والی ہوں بانہ ہوں ) .

ع مسورة البقرة / الأية ١٤٢. (ملاحظه هو: التفسير الكبيره: ١٨٥). التفسير الكبيره: ١٠/٥).

ع سورة النساء /الآية ا٠١.

ع. سورة البقرة /الأية ٣٨٣.

ه 📗 سورة البقرة /الآية ٢٣٠.

### جانے میں کوئی گناہ نہیں ،اگروہ بیگمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیس گے۔''

الله - ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاإِنَ مُحْنَتُمْ مُّوْقِئِينَ ﴿ (سدِرة السَّعُون / الآية ٢٣).

ترجمه: (حضرت موی نے) کہا کہ وہ آسانوں اور نمین اوران کے درمیان تمام چیزوں کارب ہے، اگرتم یفین رکھنے والے ہو۔ ان کے قین ندر کھنے کے صورت میں کھی القد تعالی آسانوں پر مین اوران کے درمیان تام پی وَمَا بَیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مَا اِیْسَتُهُ مِی الله اور ایک اوران کے درمیان جو پکھ ہے ان کا رب ہے، اگرتم یفین کرنے والے ہو۔ اوران کے درمیان جو پکھ ہے ان کا رب ہے، اگرتم یفین کرنے والے ہو۔ اوران کے دیمیان جو پکھ ہے ان کا رب ہے، اگرتم یفین کرنے والے ہو۔ اوران کے دیمیان جو پکھ ہے ان کا رب کے دیمیان کا رہے ہے۔ اس کا دیمیان کا رہ ہے۔ اوران کی درمیان کی درمیان کے دیمیان جو پکھ ہے۔ ان کا رہ کے دیمیان کا رہ ہے۔ اوران کی درمیان کا رہ ہے۔ ا

الكرة المُعَشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ وَهَا بَيْنَهُ هَاإِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْن لَهِ (سورة الشعراء / الآية 10) ترجمه الأوبى مشرق ومغرب اوران كورميان كى تمام چيزول كارب ب، اگرتم عقل ركتے ہو۔ الله كنة يحضى كى حالت ميں بھى القد تعالى مشرق ومغرب اوران كى درميانى تخلوق كاما لكے ہے۔

يُلا - رَحْ وَأَنْ تَعَصُوهُمُوا حَيْدٌ لِمُنْكُمْ إِنْ نَحْنَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ السّورة البَعَرة / الآية ١٨٣). ترجمه: '' اور تمهاري قش بهر بهركام روز بركهنا مي ساكرتم علم والنجهو ''

الله - ﴿ وَأَنْ تَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُون ﴾ (سورة البقرة / الآية ٢٨٠). ترجم: "اورصدق كرناتهاري ليج بهتر سا الرخ جائة هو"

الله عنه الله وَاحِفَافاً وَبَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَالْفُسكُمْ فِي سبيلِ الله وَلَكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. (سورة إلتوبه / الآية ٥٦). ترجمه: "بَلِكَ عِلْكَ بَوتِب بَعَى، بِعَارَى يَرَمَ بَوتِ بَعَى (دونول صورتول مِن ) تَكُل كُفر هِ بِهِ وَاور اور بِعِ مِن مال وجان ہے جہاد کرو، يحى تمهارے ليے بہتر ہے آئر تم مَنْم ركھتے ہو" الله عند اللّه هُو خَيْرٌ لُكُمْ أِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. (سورة انسان الله هُو خَيْرٌ لُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. (سورة انسان الله هُو خَيْرٌ لُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. (سورة انسان الله هُو خَيْرٌ لُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

ركواالله تعالى ك پاسموجود يزى تمهارب كي بهتر ب بشرطيكيم جانة :و''

﴾ - ﴿ وإِ بُسُواهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تُحَنَّمُ تَعْلَمُونَ ﴿ . (سوعَ وَالسَّعَالَ عَالِمُ اللّهُ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تُحَدِّمُونَ ﴿ . (سوعَ وَالسَّعَالَ عَالِمُ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

" - ﴿ يَنَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوْ إِذَ الْوُدِى لِلصَلاة مِنْ يَوْمِ الْحُمْعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكُو اللَّهِ و ذَرُوا الْبَيْعَ 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَعْلَمُونَ ﴿ (سورة الحسعة / الآية 9) . ترجمه: "الايات الواجب 
جعد كه دن فمازكي اذان دى جائزة الله تعالى كذكركي طرف دوژ واور قريد وقروضت جيوڙوو، يرتبهار يخل من بهتر هيءا كرتم جائة بول"

ر روزہ ،صدقہ ،الله تعالیٰ کی راہ میں جان وہال کی قربانی سُریتے ہوئے نکانا ،مولائے سُریم سی عباوت وِتقو ٹی میں،ذکر الٰہی کی جانب بھاگنے میں،اور جعدے دن نمازے وقت خرید وفروخت چھوڑنے میں خیری خیرے، چاہے لوگ اس حقیقت سے بےخبر میں میں۔ان کی بےخبر می کی صورت میں خیر مفقو دوم عدوم نہ ہوجائے گی۔ ا حالا نکہ مراجعت اس تخیین وظن کے بغیر بھی جائز ہے۔''

امام رازی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ بھھ چکے ہیں کہ (بال ) کے ساتھ ذکر کردہ شرط کی نفی ہے دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتی تو[سنو کہ اعلانے اس آیت کر بمہ کوذکر کرنے آکے[درج ذیل ] فوائد بیان کیے ہیں:

: جب انسان کی کام کوشروع کرے، تو جس صورت میں اس کامقصود ومراد پورا
 جوتا نظر آئے ، اس میں اس کام کے کرنے کا وجوب زیادہ حتی اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے
 اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿فَلَدِ تِحْرُإِنْ نَفَعَتِ اللّٰهِ تُحْرِی﴾

②: وعظ وتذکیر کرنے کے بعد دو حالتیں ہوتی ہیں ،ایک یہ کہ سامع فائدہ اٹھا تا ہے، اور دوسری ہے کہ وہ فیض دعوت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے اچھی حالت کا ذکر فر مایا ہے، اور محرومی کی حالت پر تنبیہ کرنے پراکتفا کیا ہے۔ یہی اسلوب آیت کریمہ ہے: ﴿سَوَ اِبِیْلَ تَقِیْتُکُمُ الْحَرَّ ﴾ تلیمیں ہے۔ آیت کریمہ ہے: ﴿سَو اَبِیْلَ تَقِیْتُکُمُ الْحَرَّ ﴾ تلیمیں ہے۔
آیت کریمہ ہے: ﴿سَو اَبِیْلَ تَقِیْتُکُمُ الْحَرَّ ﴾ تلیمیں ہے۔
دمر تے بنائے ہیں جو مہیں گرمی سے بچائیں'۔

لہذااس آیت کامعنی میہ ہوگا کہ (یا دو ہانی کراؤ، چاہےوہ فائدہ دے، یا نہ دے) <sup>سی</sup> ®: وعظ وتذ کیر کونفع کے ساتھ مشروط کرنے کا مقصد دعوت وتذ کیرہے استفادہ اور 'نفع کی رغبت دلانا ہے، جیسا کہ ایک آ دمی حق بیان کرنے کے بعد دوسرے آ دمی (سامع)

ا تذکیرودعوت کامقصودیہ ہوتا ہے کہ سننے دالا وعظ ونصیحت سے فائد داٹھائے ،لیکن وہ بسااوقات وعظ ونصیحت کے فائد ہ سے محروم ربتا ہے،اور جب داغی کو یہ معلوم ہو جائے کے سامع اس کی گفتگو کا اثر قبول کرے گا ،تو ایس مصورت میں اس محف کو وعوت دینازیاد ہ ضروری ہوجا تا ہے۔

ع سورة النحل لالأية ٨١.

سے بیقا کده بہت سے مقسرین نے بیان کیا ہے، امام ابوحیان اندلئ قرماتے ہیں: "فراء، نسحاس و هراوی اور جرجانی نے کہا ہے کہ اس کا معنی بیہ کہ باود بانی کرو، جاہے وہ قائدہ دے یا ندد کے، لیکن فر کرصرف ایک محالت کا کیا، کیونکہ وہ بدات خوددوسری حالت پروانات کرتی ہے۔ "(تنفسیسر البحر المحیط ۲۵۹/۸) و تفسیر غرائب القران ورغائب الفرقان للنیسابوری کا ۲۲۵/۷) و تفسیر غرائب القران ورغائب الفرقان للنیسابوری کا ۲۲۵/۷)، و تفسیر الحازن کے ۲۳۵/۵)،

ے کیے۔ '' میں نے بات تیرے ملیے واضح کردی ہے۔ اگر تو عقل رکھتا ہے۔'' ایسا کہنے سے اس کی مراداسے حق قبول کرنے پر ابھار نا اور فائدہ اٹھانے کی رغبت دلا نا ہوتا ہے۔ لے

﴿ آیت کر بمہ کواس پیرائے میں بیان کرنے میں گویا نبی کر بم ﷺ کوآگاہ کیا گیا ہے کہ آئییں نفیحت فائدہ نہ دے گی ، جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے: '' اسے بلاؤ، اگروہ تمہارے بلانے پر آتا ہے۔''یعنی وہ تمہارے کہنے پرنہیں آئے گا۔ ی

©: نبی کریم ﷺ نے وعوت إلی الله تعالیٰ کا کام بہت زیادہ کیا، مگر آپ کے زیادہ دعوت دینے نے کافروں کی طغیانی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس بنا پر آپ ﷺ شدت جسرت سے مبتلائے مم رہتے جتی کہ مولائے کریم نے فرمایا:

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّحَافُ وَعِيْدِ ﴾ س '' اور آپ ان پر جر کرنے والے نہیں ، پس آپ قرآن کے ساتھ اس کو سمجھاتے رہیں جومیری وعیدے ڈرتاہے۔''

خلاصۂ کلام بیہ کہ پہلی دفعہ وعظ ونصیحت کرنا واجب ہے، کیکن اس کو بار بار کرنا تب لازم ہوتا ہے، جب مقصد پورا ہونے کی امید ہو،اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تذکیر کو یہاں نفع مندی کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ سی

ل يغاندهام نيسايوري تركيا بـ (ملاحظه هو: تفسير غرائب الغرآن ورغائب الغرقان ٢٠٠٠).

ع حضرات مفسرين ابو حيان الأندلسي الزمخشري إبو القاسم الغزناطي البيضاوي اور الألوسي رحهم الله تعالى نے أفي اس فائده كو بيان كيا هے. (ملاحظه هو :تفسير غرائب الفرآن ورغائب الفرقان ۴۵۵/۲۰؛ و تفسير البحر المحيط ۴۵۹/۵۹؛ و تفسير الكشاف ۴۳۳/۲۰ و كتاب التسهيل ۴۷۵/۳۰؛ و تفسير البيضاوي ۴۵۹۰۷؛ و روح المعاني ۴۸/۳۰).

ح سورة ق /الآية ٣٥.

سم التفسيسر الكبير ١٣٣/٣١ المام داري كعلاوه الله فاكده كوجي مقسرين كرام في بيان كياب ان ميس النيسابوري، الزمخ شري البيضاوي، الشربيني الألوسي، أور المثن فيطي رحهم الله تعالى كم أسمائ كرامي نماياك هيل ( (ملاحظه هو: تفسير غرائب القرآن و رغائب القرقان ٢٣٠/٤٥ و تفسير البيضاوي ١٩٠٢/٢ والسراج المنير ١٩٢٢/٣ و روح المعالى ١٩٥٠/٢ وأضواء البيان ١٩/٢ ٣١٤ - ١٩٠٨ واضواء البيان ٢/١٠٥٠ و

ب : آيت كريم ﴿ إِنَّمَا تُنْفِرُ الَّذِينَ يَخْتَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُو الصَّلُونَ ﴾ تعمرانك

مفسرین کرام کے بیان کے مطابق اس آیت کریمہ سے مرادیہ ہے کہ ڈرانے سے فائدہ الشانے والے وہی لوگ ہیں جو با دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایکن اس سے مرادینہیں کہ ان کے سواکسی اور کو وعظ وتذکیر نہ کی جائے، اور نہ ہی آئبیں ڈرایا جائے۔ امام ابوالقا ہم الغرنا طی فرماتے ہیں: " اَلْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْدَّارُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا الَّذِيْنَ يَعْمُ مُو لَا يَعْمُ وَلَيْسَ الْمَعْنَى إِخْتِصَاصَهُمْ بِالْإِنْدَارُ " کے

'' اب کامعنی بیہ ہے کہ ڈرانا صرف ان لوگوں کونفع دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، یہ معنی نہیں، کہ صرف ایسے ہی لوگوں کوڈرایا جائے۔'' حَشِیت رکھتے ہیں، یہ معنی نہیں، کہ صرف ایسے ہی لوگوں کوڈرایا جائے۔'' ح :آیت کریمہ ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ النَّبْعَ الذِّكُورَ وَحَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ﴾ سِلَّے مراد:

لے سورة فاطر /الآية ١٨.

ع کتیاب النسهیسال ۲۶۲۲ و نیسزمسلا حسطسیه هو: زادالسسیسر ۴۸۳/۲؛ و تفسیر القرطبی ۳۳۹/۱۳ و تفسیر ابو السعود ۱۳۹/۷ و أضواء البیان ۲۲۳/۲).

ع سورة يس / الأية ١١. (ال آيت كريمه كالرجمة كزريكاب)

م كتاب التسهيل ٣٥٢/٣: نيز للاظهو: زادالمسير ٨/٤؛ وتفسير القاسمي ١٢/١٣ .

# و: آيت كريمه ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْد ﴾ لي مراو:

اس آیت کریمہ سے مراد جیسا کہ امام ابوالقاسم الغرناطیؒ نے فرمایا ہے۔ وہی ہے جو آیت کریمہ ﴿ إِنَّهُ مَا تُنْذِرُ الَّذِیْنَ یَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ سے ہے، کیونکہ یادو ہانی اور نصیحت صرف ڈرنے والے کونفع دیت ہے۔ ی

خلاصہ کلام میہ ہے کہ ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے مہ کہنا کہ جب لوگ بات نہ مانیں، تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جھوڑ دینا چاہیے، بالکل غلط اور نا قابلِ قبول ہے۔

### 

لے سورہ ق / الآیة ۳۵ . (اس آیت کا ترجمه گزر چکاہے) ع ملاحظه هو : کتاب النسهیل ۱۱۹/۳.

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

## امر بالمعروف اورنبى عن المنكر كے متعلق شبهات كى حقيقت

### المصادر والمراجع

- ۱- "الاحتكار السلطانية "للإمار الماوردي ، ط: شركة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الثالثة ١٣٩٣ه.
  - ٢-"أحكار الغرآن" للإمار أبي بكر الجصاص طه دار الفكر بيروت بدون سنة الطبع.
- ٣- أحكام القرآن للقاضي أبي بكرين العربي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق على محمد البجاوي.
- ٤- أحكار الغرآن للإمار الكيامراس ، طه دار الكتب الحديثة ، بدون سنة الطبع ،
   بنحقيق الأستاذ موسى محمد على ود، عزت على عيد عطية.
- ٥-" إحياء علوم الدين للعلّامة أبي حامد الغزالي ، طادار المعرفة ، بيروت سنة الطبع ١٤٠٢ه.
- ٦-" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للغلامة محمد الامين الشنقيطي؛ ط: على نفقة سمو الامير أحمد بن عبد العزيز آل سعود؛ سنة الطبع ١٤٠٣هـ.
- ٧-" الإكليل في استنباط التنزيل" للإمار جلال الدين السيوطي طادرار الكتب
   العملية سنة الطبع ١٤١٠ بنحقيق الاستازسيف الدين عبد القادر الكانب
- ٨- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "لشيخ الإسلامراين تبمية على جار الكتاب التحديد
   ٢٠٠٠ بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٦ه تتحقيق د صلاح الدين المنجد.
  - ٩- أيسر التفاسير "للشيخ أبي بكر الجزائري، الطبعة الأولى ١٤٠٧.
- ۱۰ "البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير ، ط،مكتبة المعارف بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٤ه.
- ١١-"بيلوغ الأماني من أسوار الفتح الرباني" للشيخ أحَمد عبد الوحمن البنا ، ط.دار الأنوار بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٦٩ه.
- ۱۲-"تاريخ الأمر والملوك"للإمار أبي جعفر الطبرى؛ طـ: دار سؤيدان؛ بيروت؛ بدون سنة الطبع؛ بتحقيق الا ستاذ محمد أبي الفضل إبراجيمر.
- ١٢- تغسير أبي السعود "-المسمَّى" إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكويم" للقاضي أبي السعود، طبحار إحياء التراث العربي، بيروت بدون سنة الطبع.

- ١٤- تنسير البخوي -المعروف معالر التنزيل" للإمار أبي محمد البغوي ، طادار الفكر اسنة الطبع ١٣٩٩ه- (المطبوع على هامش تفسير الخاذب).
- ١٥- "تفسير البيضاوي للفاضي البيضاوي؛ ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولِي
- ١٦- تفسير الجلالين "للإمامين الجلالين ، طه دار إحياء علوم الدين دمشق بدون سنة الطبع؛ بتحقيق الاستاذ أسامة عبدالكريم الرفاعي،
- ١٧-"تفسير الخاذرن "المسمى"لباب التأويل فبي معالم التنزيل" للعلامة علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن؛ طحارالفكر سنة الطبع ١٣٩٩هـ،
- ١٨-" تفسير السراج المنير "للإمار الخطيب الشربيني، طحار المعرفة بيروت الطبعة الثانيه بدون سنة الطبع،
- ١٩- "تفسير الطبري 'جامع البيان من تأويل أبي القرآن" للإمار أبي جعفر اطبري، ط: دار المعارف بمصر بدون سنة الطبع بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر
- ٢٠- "نفسير غوائب القرآن ورغائب الفرقان" للإمام نظام الدين الحسن بن محمل النيسابوري؛ ط: شر كتر مطبعة مصطفى الباب الحلبي بمصر الطبعة الأولى -١٣٩١ه٬ بتحقيق الشيخ إبراهيم علوي عوض.
- ٢١-" تفسير القاسمي المسمى ؛"محاسن التأويل للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار الفاكر ببروت الطبعة الثانيه ، ١٣٩٨ ه بتحقيق الشيخ محمد، فؤاد عبدالباقي.
- ٢٢-"تفسير القرآن بكلام الرحمن "للشيخ ثناء الله الأمر تسري٬ ط، إدارة إحيا. السنة ججرانواله 'بالكستان.
- ٢٢-"تفسير القرطبي-الجامعلاحكام الفرآن"للإمار أبي عبدالله الفرطبي اطادار إحياء التراث العربي، بدون سنة الطبع،
- ٢٤-"التفسير الكبير" المسمَّى" بالبحر المحيط الأبي حيان الأندلسي 'الناشر مكتبة و مطابع النصر الحديثة الرياض ابدون سنة الطبع،
- ٢٥- "التفسير الكبير" التمسمُي "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين الرازي ، طا دار الكتب العلمية ، طهران الطبعة الثانية ، بدون سنة الطبع.

#### 

- ٢٦- "تفسير المنار" للسيد محمد رشيد رضا ، طه دار المعرفة ، بيروت الطبعة الثانية ، بدون سنة الطبع.
- ٧٧-"التلخيص" للحافظ الذهبي؛ طادار الكتاب العربي؛ بيروت ابدون الطبع (المطبوع بذيل المستدرك).
- ٢٨- "روح السعاني" للعلامة محمود الالوسي، طادار إحياء التراك العربي، بيروت ، الطبعة الرابعة ٥٠٤١ه.
- ٢٩-" زاد المسير في علم النفسير" للإمام ابن الجوزي ،ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ه.
- ٠٠-"سلسلة الاحاديث الصحيحة "للتيخ محمد ناصر الدين الالباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ه.
- ٣١-"سنن أبي داؤد" للإمامر سليمان بن الأشعث السجستاني؛ ط. دار الفكر العلمية بيروت بدون سنة الطبع (المطبوع مع بذل المجهود).
- ٣٢- سنن ابن ماجه للإمار أبى عبد الله محمد بن يزيد الغزويني؛ طه شراكة الطباعة العربية السعودية الرياض الطبعة الثانية ١٤٠٤ه بتحقيق د محمد مصطفى
   الاعظمى
- ٣٧-"شرح النووي على صحيح مسلم "للإمام النووي؛ طادار الفاكر بيروت 'سنة الطبع ١٤٠١ه.
- ٣٤-"صحيح البخاري" للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، نشر و توزيع راء سة إدارات البحوث العلمية و لإفتاء و الدعوة و الإرشاد الرياض ، بدون سنة الطبع و (المطبوع مع فتح الباري).
- ٣٥-"صحيح الجامع الصغير و زيادته اختيار للشيخ محمد ناصر الدين الالباني، ط. المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ١٤٠٢ه.
- ٣٦-"صحيح سنن الترمذي" اختبار للشيخ محمد ناصر الدين الالباني؛ نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ـ الطبعة الإولى ٨-١٤٤.
- ٣٧-"صحيح سنن ابن ماجة" اختيار للشيخ محمد ناصر الدين الالباني ، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض – الطبعة الثالثة ٨٠٤/٨

4 A A B

٣٨-"صحيح مسلم "للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ، نشر و توزيح، رئاسة إدارات البحوث الحلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض سنةالطبع ١٤٠٠ه بنحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي

- ٢٩- "ضعيف سنن ابن ماجة" اختيار للشيخ محمد ناصر الدين الالباني عط المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٨ه٠
- . ٤-"فنح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر ، نشر و نوزيع، إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض بدون سنة الطبع.
- ٤٤-"الفتح الرباني لترتيب مسندا الإمار أحمد" للشيخ أحمد عبد الرحمن البناءط. دار الشباب بالقاهرة الطبعة الأولى ١٣٦٩ه·
  - ٢٤- "الفصل في الملل والنحل" للإمار ابن حزير ؛ط. دار الفكر سنة الطبع ١٤٠٠.
- ٤٢-"فيض القلاير شرح الجامع الصغير" للعلامة عبد ال<u>روف الساوي؟ ط</u> والرالمعرفة www.KitaboSunnat.com مادما بالمامة النابة المامة النابة المامة المامة النابة المامة ا
- ٤٤- "كتاب التسهيل لحلوم التنزيل" للحافظ أبي القياسر محمد بن أحمد الغرناطي؛ط: دار الكتب الجديثة القاهرة ابدون سنة الطبع ابتحقيق الاستاذ محمد عبد المنعر اليونسي والشيخ إبراهير عطوة عوض
- ه٤-"الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الاقاويل" للعلامة أبي القاسم خلاالله الزمخشري، ط: دار المعرفة ، بيروت ، بدون سنة الطبع.
- ٦٦-"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيشمي اطاداد الكتاب العربي بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٢ه.
- ٧٤-"مختصر تفسير ابن كثير تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني طا دار الفرآن الكرير بيروت الطبعة السابعة ١٤٠٢ه٠
- ٨٤-"مختصر سش أبي داود" للحافظ المنذري؛ ط: مكتبة السنة المحمدية القاهرة؛ بدون سنة الطبع ' بتحقيق الشيخ محمد، حامد الغقي .
- 14- المستدرك على الصحيحين الإمار أبي عبد الله الحاكم ، طا دار الكتاب العربي بيروت بدون سنةالطبع
- ٥-"المسند" للإمار أحمد بن حنبل؛ طه دارالمعارف للطباعة والنشر بمصر؛ الطبعة الثالثة بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر . محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه



٥١-"مكلة المصابيح" للحافظ ولي الدين التبريزي ، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٣٩٩ه ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني .

٥٢-"موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان" للحافظ نور الدين الهيثمي ، طادار ومكتبة الهلال، بدون سنة الطبع ، بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزّاق حمزة -

## مصنف کی اردو تصانیف

- 1- نبي كريم علية معرب اوراس كى علامتيس
  - 2- رزق کی تنجیان (قرآن وسنت کی روشی مین)
    - 3- کشکراسامه رضی الله عنه کی روانگی
      - 4- مسائل عيدين
      - 5- سائل قربانی
- 6- فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے
  - 7- حضرت ابراجيم عليه السلام بحثيت والد
    - 8- فضائل دعوت
    - 9- بچون كأاختساب
    - 10- والدين كااحتساب
  - 11- نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے میں

خواتین کی ذمهداری

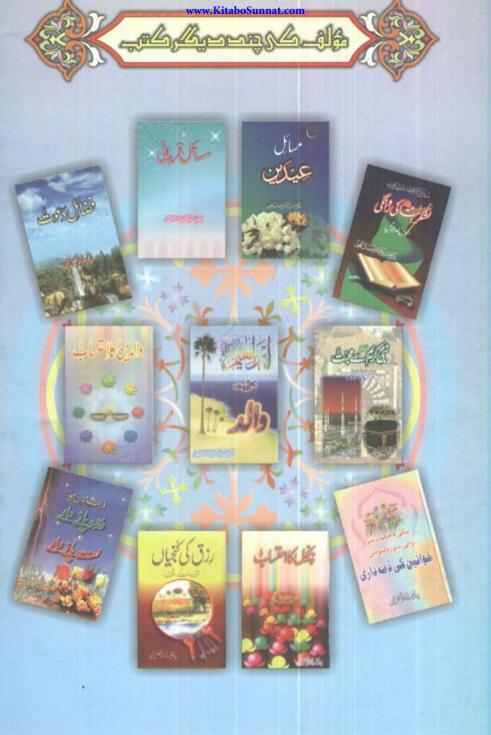